

levill on

Mocked 1962-63

Pullidu - Matter Auhard Afreen (Hyderaberd) Preaton - Southed Aulite Backi Det 1 1351 H. THE - NOOR-E- HAD Perps - 120 Ersjert - Islam -U315 Date 2412-08 Deawar-o-Tabley

CHECKED-2000



M.A.LIBRARY, A.M.U U315

مطبو

مطبع عبد آفری CHECKED حیداکاودکن

Date

## المتر الأسراليَّة مِن الرَّحت يُورُ

اَلْحَنُ لِلهِ مَ تَ العَلَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقَائِنَ - وَالصَّلَحَةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مَسُوْلِه السَّلَامُ عَلَىٰ مَسُوْلِهِ - مَرْحَمَةً لِلْعَلَمِينَ - وَعَلَىٰ الِهِ مَا ضَعَا بِهِ ( أَجْمَعِيْنَ ) \_\_\_\_\_

> بهرطور یکه خوابی خانمه می پوکشش من انداز قدت را می شناسم

میں نے جناب ما فظ عبدالعلی صاحب وکیل ایکورٹ کارسالہ سربینے حق دیجھاجس کوعقل و نقل کے نملاٹ یا یا۔ ما فظ صاحب مومگر ونے رسالہ تبلیغ میں مرزا کیہ جاعت کے اُن اعتقا دی مسائل سے بحث درما کی ہے۔ جن کی ترویہ میں علاءِ اسلام نے بہت ساری کتا ہیں تھیں۔ اور کتاب وسنت (قرآن و صدبیت) سے اُن عقابہ کوغیر صحیح تا بت فرمایا ۔ اس کے باوجود حافظ ماحب میروج نے ان ہی مسائل کونے طور و انداز سے بشکل تنفیحات رسالہ تبلیغ میں بیان فرما کر دنیا کے سال کو میں کو مرزا کی مشرب حرکت کی دعوت دی ہے۔ چونکہ یہ اضلا فی مشائل کو مرزا کی مشرب حرکت کی دعوت دی ہے۔ چونکہ یہ اضلا فی مشائل

سے موسوم کر کے جناب موُلف صاحب رسالۂ تبلیع کے مباحث کی بدلائل عقلی وتقلی تروید کر ونگا۔ قَ مَا لَقُ فینقِی ۖ اِللّٰا مِا لَٰتِهِ ، جو بحد الی سنت و ابجاعت حضرت سیدنا اُ حکمتمتنی محرّمصطفی رُولنّم

بولاد ان ملت وابع الت معرف سيد، من سر سي اور صلى النه المراب الم

مُولفُ صاحب رسالهٔ تبلیغ نے صرف جارا مورکو احربیون ۱ ور مِرزا میکون میں مختلف فیہ قرار دے کرا و ن سے بحث فرما فی ہے۔ اُمورِ اختلا فی حسب فیل میں :-

١ () كياحضرت عيسي ابنِ مريم جوستيج امتِ موسيَّ تحف آسمان بر

جہانی دلبتری حالت میں زند ہ ہیں ۔ (۴) اور کیا وہی حضر بیٹ لیے ابن مریم مسیح امن موسوئی دوآ

اسمان سے تشریف لا کر اِس امت ملے رئیہ کی اصلاح فرمائمیں گے۔ یا عدل نفیع کرنے اور میتر اس یہ ور مئو کا بیس اس نوروں کی سازیکی

عیسٰی گفت کوئی اور سہتی اس امت مُحرِّا کیہ ہیں اس حدمت کو اسنجائر گئی اور وہ ستی مثیلِ عِمْیلی کہلائیگی جِس طرح حصرت سِیّد استحد رسول متدصل للہ

. ن ہوی ہماسے ۔ (اللا) کیا نبوت کا سلسلہ حضرت تید نامغررسول التدصلی الشعلیم

وسلم کے بعد! لکل بند ہوگیا۔اس طرح کہ آب کوی ٹی تا بعے شریعیت محریٰ بھی کیچکٹو بھاِ النّبیتگون کے موجب احکام قرآ نی کو ماری کرنے

بھی کیچکو بھی البیدوں ہے بوہب احقام دائی ہوجاری رہے کے لئے نہیں اسکتا ۔ اور اس بار دمیں قرآنی دلائل کیا ہیں ۔ رئیس میں میں میں اسکتا ۔ اور اس بار دمیں قرآنی دلائل کیا ہیں ۔

و عدہ کیا گیا نتھا ۔اور ان کا ما لمنا صروری ہے ۔ ) معدہ کیا گیا نتھا ۔اور ان کا مالنا صروری ہے ۔ )

چوبکدان جارا متوتنقیے طلب میں نمیہ المرتنقیے طلاب اختر نبوت جلہ اختلا فات کاسرچیئمہ نیا ہوا ہے۔ اس لئے اولاً اس سے عیث کیجا وگا

میرزا کی جاعت سے متوقع ہوں کہ وہ تھنٹے سے دل سے فن وہ قبت کی روشنی میں اس رسالہ کامطالعہ کرکے سیمنے بیجہ برہیننے کی کوشش فراکچیا۔ دَ اَیْکُنْ کُ اللّٰکِی مَنْ یُنْنَائِ ط

مل کی لالبعظیا میں بیریب ط الی سنت و انبھا عت کا یعقمدہ ہے کہ حضور آ فا کیے دوجہان،

الی سنن و ایجا عن کا یعمیده یک ارحصور ا قاسے دوجہاں، سید نامحرم مصطفراصلی ا نیڈ علیہ وسلم ماتم الا نبیاً دولا لمرسلین ہیں اس کئے

مهم حضور انور سے سلسلۂ نبوت ورسالت بالکل منقطع ہوگیا -اب کوئی نبینیں ته سکتا - جاعت مرز ائبی*ر کاخبال ہے کہ حصور رشوک ا* متعصلی ا متعلم ب وسلم ميرسلسلهٔ نبوت منقطع نهبن بوا - انبياد تا بع شريونِ محمديمُ اصلاح ا امن کے لئے اللے میں گے مولف صاحب رسالہ تبلیغ کے اس ا دعار ى الريد من حسب تول ولأس ميش كئين بـ رًّا) چِهِ بُکهٔ قرآن پاک میں النّبہ پاک نے حضرت مخزر والیّم صلى الشيطلية وستم كومشيل مؤلى فرا يا ب- اس ك جيس صفرت موسى عليه السلام كم بعدا ورنبي البي شريعيت موسوعي استه رب جي اسی طرح مفتلا کے بعد تھی ا نبیار تا بعے شریعیت محدثی آتے رہی گے البيته مَثْرِيعِينَ مِديدِا بِنهِي ٱسْتَحَى بِيرِمِبِطرح النَّه تعالىٰ نِي مورُه مرّ الح س حفرت سيدام تم مصطفه صلى الشرعليه وسلم كومليل مِق قرار دیا ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نمر لیبت کی طرح کٹر بعبت متحدثة مين انبيادتا بعي شريعيت محكرتي نهرائين نوصفور كيولكر سمیے طور پرمٹیل مرسمی موسکیں گے۔ کیونکہ قرآن میں خدانیعا لے لْفِيرَما يَا سِهِ كُنَّ النَّا أَنْزَ لَّنَا النَّفِي سَ اتَّهَ فِيهُمَا هُدَيَّ كُلَّةً الوسم الله يوسي البيت المرجمة مين ارا وحسي*ن البيت* ونورتها اوتاري اوراوس كے احكام كے كافا كا نبياً راحكام ديا كرتے تھے۔ دوسرى مگر خداكتواك نے فرماياہے۔ و كفك اتَيْنَا مُوْ مَى أَلِكَنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ يَعْلِيعٍ بِالرَّسْلِ

(۱) بزرگان دبن نے تعض صفا ب البید کوا مہات صفات تعیم کرا تی ہیں جن میں کا تعیم کیا تی ہیں جن میں کا ایک صفت کا مرکم کہلاتی ہیں جن میں کا ایک صفت کلام کی میں معطل ہو جاگئے۔ یا دو سرے تفظون میں لویل سمجرنا جا ہے کہ توت تغلیق ا نبیا رسید نامخارسول الشمسلی اللہ علیہ ویلم کے بعد سم صفل ہوگئی ہے۔ اور اس ضیال کو اللہ تعلیم منے تران مجید میں اپنی تو ہین و بے فدری کے الفاظ سے تعمیر سنے تو آن مجید میں اپنی تو ہین و بے فدری کے الفاظ سے تعمیر

نراليب. وَمَا تَلَاسُ وَ اللّهَ حَتَّى قَلْسِ لِا اللهِ قَالُولُهُ مَا اَنْزَلَالُهُ عَلَىٰ بَشَرِيقِ ثَمَّيُ مَنَى اللّهَ عَلَىٰ مَنْ اَنْزَلَا اللّهَا بَ اللّهَ يَحَالُ الله مُوسَىٰ لُوْسُ الدّهُلَّى لِللّهَ سِيَجْعَلُونَ فَرَاطِيسَ مَهِ مُوسَىٰ لُوْسُ الدّهُلَّى لِللّهَ سِيَجْعَلُونَ فَرَاطِيسَ مَهِ مُوسِىٰ لُوْسُ الدّه مُورِهِ مِنْ مِنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تُنِهُ وَهَا وَتَخْفُو نَ حَصَيْرًا وَعَلَّمْ أَرْمَا لَمْ تَخْفُو نَ حَصَيْرًا وَعَلَّمُ أَمَّا لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ وَكُمَا وَلَهُمَ كُوْ - قُلِ الله - تُكَوَّ ذُسْمَ هُمْ فِي خود خرجہ کی گفتگون - سرری انعام - ترجمہ اور حوالوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلان الله کی بشر برکوئ چیز کتاب کی ہم مستونی کی بنا برکن کی کتاب کی بند میں اور کی کا برکس نے کی بنیدری ہوتی کی کتاب کس نے کی بنیدری ہوتی ہے ۔ ان سے کہو کہ موشی کی کتاب کس نے میں کو کہ موشی کی کتاب کس نے میں کو کہ موشی کی کتاب کس نے میں کو کہ موشی کی کتاب کس نے کہ اور اوس کے دریو سے ہم کواور محتاجہ اور اوس کے دریو سے ہم کواور محتاجہ اور اوس کے دریو سے ہم کواور محتاجہ اور اوس کے دریو سے ہم کواور نے تھا اون سے کہدو وہ اللہ ہی کا علم دیا گیا تھا جماتم کو کلم نہ تھا اون سے کہدو وہ اللہ ہی کا ایک کے طور برجو اب فیلی المہرے نہ موسی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کہ کہ کہ کی کتاب کا کتاب کی کت

میں ولائل ہیں جن کی بناد پر جاعتِ مرزائیداس بات کی مری ہے کہ سلسلیئر نیون منفظر نہیں ہوا۔ ہے کہ سلسلیئر نیون منفظر نہیں ہوا۔

بهنال بیرامرفابل اقلهاری که مُولف صاحب رسالد بنیغ نے ہر متعام پرایتی متدلہ آیت سخر پر فرما کرا وں کا ترجمہ کیا۔ اور سورۃ اور دکوع اور آپیت کا حوالہ دیا۔ بیکن سور' مربل کی آیت متعدلہ نہ تحریر فرما فی اور بنہ اسکا ترجمہہ کیا۔ عرف اسفد ریخر پر فرمایا کی حب طرح سور' معزل میں الموتوالی م مشار کوشیل موشی قرار دیا ہے" میروض فراکر دنیا کے اسلام کا تیفتی لیہ مشکلہ میں مسلم کا تیفتی لیہ مشکلہ میں مسلم کا تیفتی لیہ مشکلہ مسلم کو مشیل مسئلہ مسلم کو مشیل حضوت ہوئی است و انجاعت حضور انورصلی افتد علیہ وسلم سر دارالا نمیار میں مثیل خور مسئل کر میں مثیل خور مسئل کر میں مالا نمیار میں مثیل خور مسئل کر تی جا ہے ایراز بیا صحیح نہیں بکد ا دعار کی تا کید میں دلیل پیش کر تی جا ہے کہ اور بلا دلیل قبول خرد نہیں "
موجور نہیں بکد ا دعار کی تا کید میں دلیل پیش کر تی جا ہے کے سے بڑی تجت کے مولوث صاحب رسالہ تنکیع کی سب سے بڑی تجت کے مولوث صاحب رسالہ تنکیع کی سب سے بڑی تجت

انورکومٹیلِ موٹی کہا ما ناہے وہ حسب ویل ہے:اِنَّا اَسْ سَلُنَا اِ لَیْکُو اُ ترجمہ بیشک ہم نے تھارے اِس رسول
سَرسُو کَ شَاٰهِ لَا اَعْلَیْکُم اُسُو کَ سَلُنَا اِلْی فِرْعَوْنَ کَ لَا اَسْ سَلُنَا اِلْی فِرْعَوْنَ کَ لَے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔
سَرسُو کی اُس سَلُنَا اِلْی فِرْعَوْنَ کَ نَے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔
سَرسُو کی اُس سَلُنَا اِلْی فِرْعَوْنَ کَ نَے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔
سَرسُو کی اُس سِرا مُرس کَ

سَمُ سُنُوگُ ﴿ (سور اُمِن لِ) [ آیتِ وَرکور وسے نه حضور الور تنظیم موسی ٹا بت ہونے ابن اور نه آبیت میں موسی کا نام اسی فد کورہ اور نه موسی می ہونے کا نطعی قباس فائم کیا جاسکتا ہے۔ کیونکه فرعون کی طرف مؤسی اور اور ون بھیجے گئے تھے اِڈھَب اِنْتَ قَا اُحْوْدُ لِكَا إِلَا لِيْتِيْ وَكَى تَعِنياً فِيْ جِدِ كُرِنْ ہے۔ مُعِملُه طَافَ ترجمہہ آب اور آپ کے بھائی میری نشانیان (سجزات کے کرجاؤ۔ اور مرے ذکر تب بھی حضورا نورس الفا ط سے منتل موسمی نیابت ہوتے ہیں ملکہ ا آیت کا پیمطلب ہے کومبطرح موٹلی نزعوں کم جان ہول منا کر بھیجے کئے تھے اسی طبع حصنورًا نورتھی متھا ری طرف رسول نیا کر بھیجے گئے۔ پہا ں مشیارکت نِ نفس *رسالت میں* ٹا ب*ت ہو*تی ہے۔ اور نعس سالت جارا نبیار کیا

وَقُوْلُوْ الْمُنَّا بِاللَّهِ وَ مَا ﴾ ترجمه- كبر المان لائتهم الشرير إور اوس چنز برجو ساری طرف آناری کی ہے۔ اور جواتا ری گئی ایر اسٹیاور اسمعيل اور بيعقوت اور ا ون كي الأد براورجو دليني موسى اورعيسي وروور مَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوُنَ مِنَ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَا نُفَرِّتُ اللَّهِ اللَّ

ا في الرَّاهِيمُ وَاسْمُعَيْلُ وَ الشيخة وكغفو بوالكشاط حَمَّااً وْ فَى مُوْسَى وَعَنْسَى وَ } كَنْ لَهُ مُنْ اللهِ فَا رَسُورُ اللهِ اللهِ

ٱنْزِلَ إِلِيتِنَا وَمَاٱنْزِلَ

غرضكه نفنس نبوت ورسالت مبس كوئي تفريق نهب كيجاسحي حياني ا الله ولي مين من كما أوْحَلِناً وغيرة ارشاد برائي وقًا أَوْحَيْناً لا كَتِلْكَ كَمَا أَوْحَلْناً لا تِمِد السيمَر عِيزاً لِي طرف وكل

إلى نُوخ وَ النّبيّنِ مِنْ لَغُلِيهِ وَ الرّبير ومي مبي حِسطرت مم في نوع اوراول اَ دْ حَدِينَا لِا يَا إِبْرَاهِمْ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاهِ مِن اللَّهِ اللَّ دَ السَّيْنَ وَ لَقِفُو بَ وَالْأَنْسَاطُ ﴿ صَلَّمَ وَتَكْبِي عَنَى إِبِمَا بِمِيمُ امر المعيمُ ارور وَعِينِي وَ إِنَّ بُ وَ يُونُسَ وَ ا النحقّ اوربعقوت اوران کی اولا دیرآور نطر ذَنَّ وَ مُسَلِّمُ أَنَّ وَاتَّلَيْنَا مِيلًى اورا يُوعُ اوريوتس اور اروكِ اَوْ حَنَ لِوْسًا - سررُهُ ناء - اوسلّما تَن پر اور دی منے واکو دکوڑلیّم شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّهِ بْنِ مَا آثر جمه - الله إك في اللِّي بي مَا آثر جمه - الله إك في اللَّه بي مكا وَصَّى بِهُ لَنُ مَا قَدُ الَّذِي مَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن كارب ته مقرر فرما يسيح ولوسط كالقا أَدْ حَلَيْنًا يَا لَيْكَ وَمَا وَصَّيْنًا | اور آب كے لئے بھى يمنے وہى دين مقرر به إبْراهِيمَ وَمُوْسَى خَلِينِي أَنْ الْسَامِيحِ جِرا بِرا مِيمًا ورموسَى اورعليني كو اَ قِيْمُوُ ١١ لِنَّا بِنِي وَلَا مُتَفَرَّقُوا ﴿ وِإِنْهَا ٓا كِهُرِبِ لُوكُ مِل كُروين كُوفَا كُم فيه يه سوس م نشوس ي- ركهوادراسيل تغرقه نه واالو-آیاتِ مٰکورہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حصفور الذریجی ایک رسول یا أبجى طرف تعبى اوسطرح وتحصيمي كمئ بير حب طرح اورا نبيار كي طرف بحصيم كي تھی ا ورآ بچوتھی اوسی طرح دبی یا گیا ہے جس طرح زیج ا ورا براہیم اور موسِّی ا ورعیسیٰ کو دیا گیاتھا مقصّود کیّا اَسْ سَلْمَا لَکَ کا و سی ہے چوہ کرو لَّ يَتُولِ مِينِ لَمُا أُوْبِصَيْنَا وَغِيمِ وَ كَاسِيهِ وَرَبِهِ إِنَّا إِوْ حَدَيْنَا اورشَهَعَ لَكُمُ مِنَ اللِّهِ بِنُ كُمَّ إِنْ كِي استدلال في يُحْبِت كِيماسحي بِ كر حضور الورا لميل نوع أورا بربهيم وسمعيل واسنق وليقعوث وعيستي وايوث وليونيمه

(۱) مؤلمٰی کے ساتھ ہاروئ بھی بٹینمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور صفور انور کے ساتھ کوئی نئی شیر پک نہ تھا۔

(۲) حضرت موٹنی صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور معنور انور کا قبتہ النّیاس کی طرف مبعوث ہوئے ۔ حضور انور کا قبتہ النّیاس کی طرف مبعوث ہوئے ۔

(۳) تورا و موسی منسوخ ہوگئی اور دین موسوعی منبیخ لیکن زحضور کی کتاب ( فرآن پاک)منسخ ہوئی اور نہ ہوگی ۔ اور یہ دینِ محربہ صالمتر علی بسا

روسكم -

رہ ) حضزت موٹنی کو ہ طور پر افٹر ایک ہے مشرف بہم کلامی ہوئے ا در وہیں تحتی کرب سے بہوش ہو کر گرگئے ۔ ا ورصفور انور لا مکا ن نشر لیف لسكئے۔ اور ذات باری تعالیٰ كامشا برہ فرمایا . وو برّو باتیں موئیں ۔ مقامات قُرب سے مفتخ ہوئے۔ ولم ل كن سُرًا فِيْ يها ل اُدْ فُرميتي ُ (۵) مومملی کو تورا قرایک وقت وا حدمیں کو وطور سرعنایت ہوئی ۔ اور حضورا نور کو قرآن ایک یا وقات مختلف عطا ہوا۔ (۲) موکملی کی زبان مبارک میں گھنٹ تھی ۔ ا ورحضور انورافصط <del>کو</del> (٤) مرشی نے حقتعالئے سے دعا فر ماکراینی امت پرمتعد دعذا یا م اللیٰ از ل کرا کے ۔ اور قارون کو مع مال ومنال زمین میں وصنسوا ما ا در وعون ولم ما ن کو ا ون کی سرکشیول کی وجه غر قاب ۱ در سا مري کو مبتلائے عذاب الی کرا ہا۔ گرحضورا توریے کتھا رونکی نسیبت بدوعاکرتی نعواش کیما نی ہے توصور اور ارشا و فرانے میں کد اللَّف آلِهُ فِي ی فَوْ مَرَا لَظَّلِينَ الْمُعْمَرُ كَ لِعَلْمُونَ قَرِّلَ مِنْ مَرْجِمِهِ السي قادرة د ا نا اس طا لم و ما بل قوم کو بد ایت د ہے کہ و ہ میری قدر نہیں مابتی-

(۸) موٹمیٰ کے بعد تابع شریت موسوئی بہت سادے انبگار آئے۔ کیمن شریعت محمد میں بچرزمسیلی کذاب اور حباب سرزوا غلام احرصا قادیانی اور کوئی قابل وگر مرعمی تبوت نہیں ہوا۔ اور ونیائے اسلام نے اِن ہر دو مرعیاتی نبوت کی نہایت شدو مرکے ساتھ تغلیط کی جو ۱۴ بحائے خود درست ہے ۔ اور صدلج امور میں حبکا فکریاعث طوالہ ہے امور مظہرہ سے دگرامور کا قیاس کیا جاسکتاہے۔ تمام مخصوص خصا لکو موسوعی مثنیل موسع میں ہونا ضروری منتھے ۔ حقیقت برمے کہ حضور افراکو کو کسی رسول و نبی سے مثنا بہت وینا متورا وبى ميے جير جائيڪ حصرات مزرا ليجھنۇرانور كومثيل مولى تزار دمتى ہیں۔ برکسفررگستا خی ہے۔ نبیخ نمیت بذان تونی آدم را ۴ برتراز عالم و آدم توجه عالی سبی کیونگے حس سے مثال دیجا تی ہے مثیل سے عالی مزنمیت ہوتا ہے۔ اہلنہ تنارك وتعالىٰ نے حضورًا نور كور حمته للعالين بناكر بجيبيا اور آپ بر نبوت ورسالت ختم فرما في آهي كوسر دارالا بنيار و المرسلين بنايا ا درجله النبيارك معجزات الي كرعطا فرما يحد سه حسن لوستغبغ وم عبيلي يربيبضاً دامي البيخوال مميه و ار ندتوننها داري فران پاک مبسی محرّم کتاب دی اور آنیگومبعوث فرماکز تمام ا دیان د كتب سما وي كومنسوخ فرما ديا . آبرگوخطا إن مز آل . مرتز - طنه للتسيم سرفراز فرما بالمي مقام محبود ويينے كا و عده فرما بايه شفاعت عظم با مريخ ما دو فرالي- إِنَّ اللَّهُ وَمُلْلِئِكُتِهِ مُنْصَلُّونَ نَعْلَى النَّبِيِّ كَي لِي تَمَالَ رُبِّق سے الا مال فرایا۔ اور آبٹی تشریف آوری کی اطلاع ہر کتاب کے ذریعہ دی۔ اور ہر پینمبرا بنی است کومطلع کرنے رہے جن کے تورا ۃ وانج الیاک تْنَالِم بِي اوراً بِت وَإِذْ أَخَذُ اللَّهُ مِيْنَا فَي النِّيدِينَ إِنْ كَا مَا لَهُ اللَّهُ عِلْمَا فَي النِّبِينِ الإِكْرَاعَا لَهُ ندر ایکه حدیث قدسی بار تنعالی کا ارشا دیے که لوئ کے لما حَلَقْتُ الله کا ارشا دیے کہ لوئ کا فریدانہ فلک کا کو پیدانہ فلک کے دیا و ما فیما کو پیدانہ کا کا سے دیا ہے کہ کا سے دیا ہے کہ کا ہے کہ کو کہ کا ہے کہ کو کہ کا ہے کہ کو کہ کا ہے کا ہے کہ کے کہ کا ہے کہ کے کہ کا ہے کہ کے کہ کا ہے کہ کے کہ کا ہے کہ کے کہ

صفور محد الرسول سلى الدهليه وسلم كاار شادب كه اگرام حضرت موسى الم مهى بهرت تواريخو بهى مبرى رسالت كي مديق كرنى برتى اورميرى نتباع كر بغير ماره نه تعالي كان مُوسى حَدًّا مَا وَسعه إلاّ إِنِهَا عِنْ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عِنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ كَنَّا بِ وَحِمْ لَهُ مَنْ مَنْ كُونَا مَنْ مَنْ كُونا وَ مَنْ كُونا وَ مَنْ كُونا مَنْ مَنْ كُونا وَ مَنْ كُونا مَنْ كُونا مِنْ كُونا مِنْ كُونا فِي مَنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مَنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مَنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مَنْ كُونا فَي مِنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مَنْ كُونا فَي مُنْ كُنْ كُونا مُنْ مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا فَي مُنْ كُونا مُنْ مُنْ مما دَاَ خَنْ نُحُرِّ عَلَىٰ ذَا لِكُورٌ إِصْرِىٰ قَالُومُ أَقْرَ مُ كَا قَالَ فَاشْهَا مُنْ حَدَانًا عَلَى فَالِكُوْ مِنَ السُّهِلِينَ و سُوس العِمرَان - زَمِهِ اوْرِجِيكِ التلوتعالى نے ابنیاء سے عهد لیا کہ جرکجہ تم کو کتاب اورعلم دون میر نھارکر یاس کوئی نینمه آ و بے جومصد آق ہوا دسکا جرئتھاری میں لیے رہم ضرور آس اعتقا دمجی لانا اور اوسی طرنداری میں کرنا فرما یا کہ آیائتم نے افرار کیا اور اس برمیراعهد قبول کیا وه نوکے بهم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا توگواه رہنا اورمین اس برخمهارے ساتھ گرا ہو ل میں سے ہوں " حصّرَ سيزنا محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما تي مبي عُلَمًا المُمَيِّى كُو تُبِياء بَنِي إِسْرَائِيلُ (ترجمه) ميرك امن كعلاء بي اسرايل کے انبیاد کی طرح میں)جبکہ حصور مظر الربول الند صلی الندعابیہ وسلم کی ت کے علمار بنی اسرائیل کے ابنیار کی طرح میں اور ابنیار بنی اسرائیل میر صفرت موشلى اورحصنرت عليمي شامل مبين تومؤلف صاحب رسالة تهلينج انصاف وصدآ كحسان عور فرمائيس كةحضور انوصلي الثرعابية وسلم كس طرح تشيل موشيلي كهي جاستنے ميں حضور محدالرسول الشمسي الشرعلية ولسام كوستيل مرسيلي كهنا لوبا افتاب کودرّه کا اور در یا کوکورْه کامتیل کهنایی - اشعارصاحب<sup>دو</sup>. وَ كُلُّهُمْ مِنْ سَرْسُونُ لِا لِللَّهِ مُلْمَيْنَ \* عَرْ فَا مِنَ الْعُخُرِ أَدُا شَفَا مَنِ اللِّهَ لَوِ (ترجه) متمرين كي سينتيان والعلمي \* برعطا وسيسما كم عداب كرم وَوَ اقِفُو لَا لَكَالِهِ عِمْلَ مُلَّا هِمْ مِدِينَ نُفَطَّةِ الْعِلْوَا وَمِنْ أَكُلُةٍ الْحِكْمِ (ترجمه) اینے عدمرتبه پرسی طرح میں وَرو ﴿ جیسے لفظہ حرف میں عرا لِفظوں میں ہم مُمَرِّ ﴾ عَنْ شَرِيْكِ فِيْ مَعَاسِينِه ، فَحَوَّ هَرِ الْحُسُنِ فِيُهِ عَبْرُمُنْقَسَمُ (رَجِم) إِن شَرَاكَ مُنَّزَ وسبحاس يَضِوُراً ﴾ جوهر حس رسول الله بعض منقسم ورجم)

يَاصَاحِبِ الْجَمَالِ وَيَاسَيِّ الْبَشَرَةِ مِنْ وَجَهَلَكَ الْمُنْيُولُقِلْ لَوّ الْقَهُرَ كَ يَمُكِنُ الثَّنَاءِ لَكَ كَا كَا نَ حَقَّهُ \* بعداز خدابزرگ توئی قعد مخصر غرمن که اس تام مباحث سے بیدا مریخوبی نابت ہوگیا کہ حضور الور مثبل موشی نہ تھے اور جب حضور الور منبل موشی نہ تھے تو بھر ایجا کھو ہوئ النَّبِیتُون کی بحث کس طرح با فی رہتی ہے۔ اس بحث سے جا عت مزرائیہ

کی اہم اور منیا دی حجت کا خاتمہ ہوگیا۔ دموسری حجت مولف صاحب رسالۂ بلینے نے بیٹین کہ ہے کہ:۔ اگر شربیت محرکتہ میں متبع ابنیا ریز آئیں ترصفیت کلام ختا معطل دبر کا رہوجائیگی یا دوسرے الفاظ میں سیمینا عالیے کہ ایڈر تعالیٰ کی قوت تخلیق ابنیار سیدنا محرمصطفے صلی ایڈر ملیم سرد در منعطل رگوریں

میوحجت بھی محیح نہیں کیونکہ مزرا کیہ حفرات یہ مانتے ہیں کہ حفرت حفنورًا نور کی بعثت کے لید کوئی رسول یا نبی صاحب شریبت وکتاب نرائے گا۔السی حالت میں نیاں وہی اعترافی واروہوگا کہ ضراع کیم و قدیر کی وہ قوت خلیق انتیار ومرسلین صاحب شربیت وکتاب مطل سرگئی ہے جوبڑی قوت تھی اور جب بڑی قوت معلل ہرگئی ہے تو بھر کملی اور تنسیانیا ریادہ می مصفح والا ہے) خَرَعَل اللّه حقّا الرّ ترجمہ اللّه الكا وعدہ مجمج سے اللّٰہ بالكا وعدہ مجمج سے اللّٰہ باك فرت خليق فرمانے سے اللّٰہ باك في زين خليق فرمانے سے اللّٰہ باك في زين تخليق فرمانے مطلّ محمل مجھى ماسكتی ہے ۔ اور اس میں اللّٰہ باك كى كيا بے قدري ہوگی۔ مؤلف صاحب رسالة تبليغ نے پینچر پر فرمایا ہے كہ :۔

اگر متبع البیار کے میسے انکاد کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کوار تر تعالیٰ کی قوت تخلیتی انبیا دسیدنا میکررسول الله صلی الله علیہ وہم کے بعد سے مطل ہوگئی - اور اس خیال کوش تعالیہ نے قرآنی کہ میں اپنی بلے تدری کے الفاظ سے تعییر فرمایا ہے جش نعالی فرمانا

مِ كُورُ مَا قَلَ مُ اللهُ حَقَّ فَلْ مِرَهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزُلُ اللهُ عَلَى كِنْسُرِمِنْ شَيِّ - قُلُ مِنْ أَنْزُلُ الْكِتْبِ اللّهِ عَلَى مَا أَنْزُلُ الْكِتْبِ اللّهٰ عِنْ مَ جَاءَ بِهِ مُوْسَى نُومُرا كَ هُلا تَى لِلنَّا سِ نَحْعَلُونَ قُرَاطِيلً

جهک میں چہوڑ دو" انتہا۔

ہر قرآن باک کے نزول سے منگر ہتھ۔ اور یہ کہتے تھے کہ انسان برتیا۔

ہر قرآن باک کے نزول سے منگر ہتھ۔ اور یہ کہتے تھے کہ انسان برتیا۔

ہازل نہیں ہوسکتی اس پراونٹر پاک صفور انورسے ارشاد فر آباہے کہ
حفور آپ ان منگرین سے دریافت فر ہائے کہ موشلی پر تورا قاکس نے نازل
کی تھی۔ جس فرات نے موشلی پر تورا قانال کی تھی اس فا درمطلق
کی فرات نے مجہر بھی فرآن باک نازل فر بایا۔ اگراش فرات باک و

اس طرح نازل کرنے کی قدرت نہ تھی تو پھر موشلی پر کسوطرح تورا قانال کی از ل کی جائے درگا

اس طرح نازل کرنے کی قدرت نہ تھی تو پھر موشلی پر کسوطرح تورا قانال کی از ل کی جائی کو ایک کو تاریک کی ہے قدر گا

نازل کیواسمی تھی۔ یہ منگرین اس طرح انگار سے اولٹریاک کی ہے قدر گا
کوتے ہیں اب آپ انسان فرمائے کہ اور اُن کے اس انکار سے میری ہے قدر کا

۱۷ ہوتی ہے۔ غرمی کہ مولف صاحب رسا لڈ سلنجے نے حس ا وعار کی تا ئید میں آیت مرقومہ کو بیش فرمانی ہے صحیح تنہیں ہے۔ اور اس سے اون کا إ دعادًا بن نهبن - مؤلف ماصب رسالُهُ تنليغ كي يعجب حجبت مي كد-الأكر الرسلسائه نبوت متقطع بهوجا بسر توصفت كلام الني تيم معطل برجائيكي- حالانكريومفت امهات هفات اليي سے سے ؟ میں مولف صاحب سے برلوجہنا جا بنا ہوں کہ کیا برصفیت کلام م انساً رسی مت متعلق سے! افتد یک دیگر مخلوفات سے مبی کلام فرما ناملے ( ضرور فر ما اسب صبیا که آیا ب فیل سے ظاہر ہے۔ َ (١) بِأُنَّ مَرُ تَلْكَ أَدُّ فِي لَهَا يسورُهُ زَلز إلْ يَرْجِمِهِ م رتب باكسنے اوس كى طرف وى كى \_

(٢) قَرَا وَحَيْنَا إِنَّ أُمِّر مُوَّ سَىٰ مِرِرُهُ قَصْصَ تَرْحِمِهِ - اوروي

كى ہم نے مولئى كى والدہ كى طرف -رسى قد أوْ حىٰ سَرِ بُلكِ إِنَى النَّحْنِ - سورة تحل - ترجمہ- اور وحى كى سیرے رت یاک نے شہدی ملمی کی طرف یہ

(٥) خَافْ أَوْحَيْثُ إِنَّى الْحَوَاسِ لُونَ - سورهُ ما مُره - اورص قبّ وح تعمیمی میں شیعے وار ہونکی طرف ۔ جب الشدياك دوسري مخلوقات سيرهي كلام فرماتات لوصفت

محن انبيار سے كلام نه فرمائے سے كبيطر خطل ہو جائيكى - طريقه و كلا اللي ... کے متعلق میں آیت کو تحریر فرایا گیاہے اوس آیت مصطریقیہ کلام کے

ن اقسام نبلائے گئے ہیں ۔ (۱) ندر ہوئہ وحی (م) بذر لکھ بروہ - (۳) ندلیئہ ۔ بتہ مرزا صاحب صرف دی کا ا دعاً فر ماتے ہیں -الیں معورت میں لځډر د ه و فرنسټه معطل هوگئي ځېپ په و وصفا معطل موکځ لگے نیجٹ تعطل فات شخلیق انبٹار کوکسی مدفعیل سے سان کرنا میا شا بمون كما منته فديرة توا ناني حضرت أتوم دحوًا عليها السلام كو بغيرا درو يدر اورحضرت عبيلي كو بغيير بدر مدا فر امال اورا وس بين اس طرح بيدا فرما نیکی قوت ہے یکین آپ فرما کے کدا ن تینیون کے سو اکسی ا ورسمو اس طح پدا ذایا-اس طرح بیدانه فرانیکی کیا وجه ہے کیا آپ ب فرا سکتے ہیں کہ کیا یہ قوت خدائے اک کی مطال ہوگی اسی طرح روزات میں حلہ کا تنا ت کو سجکہ کئے اولیہ تیا رک وتعا کی نے مخلوق فرمایا بعنی اسما نون رمیون بهارول، دریاؤں جنگل بهبشت ودوز خے ، ملائکہ، انسان ٔ جنّات وغیره کومخلوق فر مایا - نسین اس کے بعد تھر کہیم آخنگ ندكن فر ما با اور نافسل حشاد با دفيكُوْنَ فرمانيكا - حالا بحداس كي يه فوت على مالم با في مع وَإِدَا الرَّدَ شَيْئًا أَنَ كَيْقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ \_سوره یسین تر حمیه اورجب ما ناکسی کشی (پیدا کرنے کو نوفر ا ماہے کئن (ہو) بس وہ شکی ہوجاتی ہے۔ اسی طرح اگر صفیرا نور کے بعد مجی انبیا دکورند جھیجے توکیا عنرامن ہوستاہیے -غرمن کہ جاعت مزرا نکیہ سے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ حضور

رہ رم صلی ، مشر علیہ وسلم کے بعد سلسائہ نبوت ! قی رہے -اس بور سے رما تبليغ لين كو يُ آيت قرآني يا مديث نبوعي تخرير منهن فرايس كا أوس اب ایل سنت وانحامت کے دلائل ست انقطاع سلسکہ نبو*ت گرا* كرتا بهون \_ا مند تبارك و تعاليے ارشا وفر ما اسے كه : \_ مَا كَانَ يُحَكُّ أَمَّا أَحَلِ هِنَ ١ ترجمه متررسول مترصلي الشعليه ولم عام تر جَا لِکُمْ: کٰلِکنْ تَنْسُولُ 🏿 مردوں میں سیسی کے اپنیس کی اکثر الله وَهُا أَمُوالنَّلِيدِينَ مِ فَ إِلَى كَرِسُول بِنِ اورسبنبول كَضَمْمُ اللهِ وَهُا أَمُوال اللهُ المُحالِك كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْعِ عَلِمًا مِرْدُوا اللهِ إِلَيْ مِن حَمْم كَمَنْدُهُ مَبِرت بين - اورا للهُ وإِلَى خرد ضدائے علیم وخبیرار شاد فرما تاہے کہ حضور انور خانخم الإ منبام و المرسلین (نبوت ختم فرمانے والے) میں۔مھراب كسطرت انبياً وللمونيكے۔ دَهَنُ اَمْنَاتُ مِنَ اللّهُ طَيْلاً مُسورُهُ مُهَا , تِرَجِمةٌ لِهُ اللّهِ مَاكَ سِنْ كُونِ زِياً وَمَسِيحِ كِينَ وَالْكَأْتُ اوربه امرا محل اصول فطرت كيموانق مي كهبرا وشيئ كي لله انتها و اختيام بهی مروری ہے حبی ابتدا ہو کیس توت ورسالت کیلئے بھی انتہا و

اختنام لازی ہے جیبی ابتدا اسیال و میں ہوئی بیس اسکا ختنام طور انور پر ہوں۔ آپ کوئی نبی بنہیں اسکتا ور نہ بیار شا د مدا وندی اورستن اللی کے خلاف ہو گا۔ بیمال بیحث بھی کی جاسکتی ہے (جس طرح جاعت مرز آ کا خیال ہے) کہ آبت ندکورہ سے متبع اور طلی نبی کا امتناع نہیں ہے چوکمہ

ما تم كے معنی مُهركے ہیں -جو كم حضورًا نور فِصنل الا نبيًّا رہیں الح وٹ برخصورکی مہر تنبت ہے ۔آپ حتم کنند ' ونبوت نہیں ۔ بیجٹ ہر گرضحیح ابن معرّد رمنی اللہ تعالی عندیں ختم النبین آیا ہے جس کے بعد کوئے حکرا آبت نہیں کہ میں سےسلسلۂ نبوت کا ابقار ظاہر ہوتا ہویاکسی صدیث کھیں سے اس ا دعار کی تا ئید ہوتی ہو۔لکہ ا حا دیث شریف سے حسب عقا کہ ا بل سنّت والبحاعت سلسلهٔ منبوت ورسالت کے انقطاع کا کا فی ثبوت ملى مِعْمُورًا بورارش وفر مات بين كه إنَّ الرِّسَالَتَ وَالنُّنتَ فَالنَّبَ فَال انْقَطَعَتْ فَلاَ مُرسُولُ بَعْلِي يُ دُكَ أَبِي كَ فَعَلِي كَ يَعْلِي كُورُمُرَى تَنْرِيفِيب زجمه ميرے بعدنه كوئي نى موگا دور نه رسول كونكو نبوت ورسالت ميرى بعثت کے بعد منقطع ہوگئی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشا و فر ما پاگیا کر له كَوْ كَانَ بَيِّيّ كُولُونِي فَكَا نَ عِمْ - ترجمه والرّمير ب بعدكوى نبي موسكتاً

وه عُمْرَ مَنِی اللّٰه تعالیٰ عنه ہوتے ئے دو سری صدیت میں ارشا دہے ۔۔ سَبَکُو ؓ نَ فِی اُمَّیْنَ تُللُوں اُللَّ نَ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللّٰ اللللللّٰ اللللّٰ اللّٰمُ الللّٰلِلْمُلْمُ الللللّٰ الللّٰلِمُلْمُ الللللّٰلِمُ اللل

کے کامل و کمل ہونیکا ادعا، نفر ایا نفا حضرت نوع - ایرا ہیم - موسی ۔
عثیلی - اور جسقدرا نبیار و مرسلین سکے بعد دیگرے اپنے اپنے وفت پر
کسی قوم و ملک کی اصلاح کے لئے تشریف لا سے - اور اپنے اپنے کا تو کے لحاظ سے احکام دیتے رہے - اور اپنی نشریبت کی تبلیغ کرتے رہے اور بعض ایک دوسرے کے احکام کی نسخ کرتے رہے ۔ غرمن کراسی طرح حظیم

رہ بہن برکت والی ذات ہے جس نے اپنی بنگرہ خاص (حصور محست ۔ مصطفل صلى التعلبية وسلمر مرقران اك أتاراتا كه عالمون كے لؤ قرانولا مر- وَمَا أَمُّ سَكُمْكُ اللَّهُ مُنتِيرًا فَيَ نَانِ بِيرًا - سُورًا فَهُ فُرِقَانَ رَرْمَهِ اور ہنیں بھیجا مینے آلیجو ( اے محکم) گرلبٹیر ونڈ رینا کر" تاکہ حضورا نورکے تشریف اوری کے مورکسی قوم و ملک کو وَ مَا كُنّا مُعَدُنّ ابْنَ حَتَّى نَبُعُثَ ی رسول کو نیجین کسی ملک وقوم *را*نیا عذاب نازل نہیں کرنے " کی حجت بانی ندر ہے حصفور انور کی بعثت کے ساتهه دگیرا نبیاز ومسلین کی کن بول اورشر بعیتوں کومنسوخ فرما دماگیا۔ هُوَ الَّذِي أَسْ سَلَا لَهُ بِالْهُلُى ۚ أَرْحِيهِ-التُّدْتِيا لِيٰ كَى وَوَبِرْتُرُو فَعَدِرُونِ وُدِنُ الْحُتَّ لِيظُهِمُ لَمُ عَلَى الدِّينِ إِسِمُ كَرْضِ إِبْ رَسُولِ مِأْكِ كُو بِرَاتِ مُحَلِّهِ و وَكُفِي مَا مِنَّهِ شَنَّهِ مِنْ إِن وَهِ إِن صَ وَكَمِر بَصِيحا مَا كُه اوسكوتُما م ا دیان پر غالب کرے اور اسبات کا انتد ماک کا فی گواہ ہے" اس بی مفہوم کی ا ورآ ات ہیں ۔ بسر حفور ا نور ناسنخ اُو یا ن ترابع سابقه میں راورکتب سابقہ کے تمجی منسوح کنندہ -اوراب کوئی شریعیتِ مار نهبس أشكتي يابالفاظ وكيرحصورا لزرخائم الاديان والشرائع والكتنجيل حب حضورًا بورخاتم الأ ديان والشرائع بين تو يحرحنورًا بور كا خاتمالاً ا بهی بونالازمی ہے اِسی وجہ سے اِ مثبر تبارک و تعالیے نے اسنے نصل وکر یے نایت سے تحصفور ا بور کے دین کومتنخب فرما لیا۔ خیانجہ ارشاد! ری کوک ٱلْيُومَ يُنْشِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو امِنْ حِيْبَكُمْ فَالَّهِ آتَخَنْشُو هُم وَانْحَنَنُو فِي

اَلْبِيْ مَرَاكُمَلَتُ لَكُرُّ وِيُنْكُمْ وَالْمَكُمْ تُلَيِّ عَلَيْكُوْ لِعُمَيْقٌ وَمَ ضِيْتُ كَنُو الْدِيسَادَ وَدِينًا - سوس لا ما كله وترجمه - أج ك دن كافر تمارے دین سے اقمید ہوگئے سوا ون سے نہ درومجہہ سے ڈرو ۔ اج کے د ن میں نے تم لوگو ن کے لئے تم تمارے دین کو کا بل کر ویاہے۔ ا درتم پراین نعمیں اپوری کردیں - اور تھارے لئے بیں نے دیا سلم المی میں سب سے بڑئی تعمت ہے تو بھرا بسلسلہ نبوت کیسے باتی رہاتا مِنِي . اَكُرسلسلا نبوت كوضم فرط إجائه تواً نشرتها لي كي نعمت بوري طح بهو كل - الركع ثابت مواكه سلسلة نبوت بالكل ختم موكيا- لَقَالُ كاكَ فِي " سُمْ سُوُّ لُ اللهِ أُسْوَةٌ مُحْسَنَةً كُمِنْ كَا نَ يُرْجُوا لِلَّهَ وَالْبَوْ مُر الْدَ حِنْ وَ ذَكِرُ اللهُ كَتِينِ أَ مِيورهُ احزابْ ترجمه مِمْ لوكون كے لئے ریعنی الیستخص کے لئے جوا مترسے اور اخرت سے ڈریا ہوا ورکڑت ک ذكراليي كرتا هورسول الشركاعده نموية موجو ديسية جب کرمسلا نول بلی بیملره نمویه موجود بے تو ا وس کوجپوڑ کر دوسری نمونون کی طرف کس طرح نور کی جاستی ہے - قد مَا اُسْ سَلُنْكَ إِلَّا عُمْهُمُ لِلْعَلِينَ وْسُورُهُ الْبِيارِ. ترجم - أورتم ني الجيوع الين كي رحمت نباكر جيبا مع سے میں م کورجمتِ کا ملہ چہور کر دو مری رحمت کے الماش کی کیا ضرور سے اس مسله برایک اورطرخ بھی عور کیا ماسکتا ہے وہ بیرے کہ دنیا میں ا نبیاً کی اوس و قت ضرورت موتی ہے جب کہ تعلیمات الہی ( کتسامی) میں تغیروتتحربیٰ ہو جائے۔ اور پیسلمہ ہے کہ قرآن پاک میں رہتے ہئ ہوئ اور یہ قبارت کے شخریف وتعیر ہوسکینگا۔ کیو نخہ ارشاد باری کے كه تَعَنَّ نَرَّ لَنَا الذِّ كُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَا فِطْفُ نَ لَا تَرْجِمُ مِعْمِةُ وَإِنَّا یا ک نازل فر مایا ورہم اوس کے محافظ میں 'نہ دوسری حگہ ارشا د مُوَّا مِهِ كُد - أَنَّكِ بِنَ يَكَّبُعُونَ الرَّسُؤلَ النِّيِّ الْكُرْمِيُّ الَّذِي يَجِلُ وُنَهُ مَكُنَّوُ بَاعِنْكَ هُمْ فِي التَّوْمِلُ وْ وَالْدِنْجِيْلِ يَا مُرِّهُمْ بالمُنْعَرُهُ وَيْنِ وَتَيْنِهُ هُمْ عَنِ الْكُنْكِرَ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطِّيبَاتِ رَيْحَيِّمُ عَكَيْهِمُ الْغَبَائِثَ - وَيَضَعُ عَنُفُمُ لِهُرَهُمْ وَالْاَغُلَالَ الَّتِيَ الْمُ كَا نَتُ عَلَيْهِمْ مُ الَّذِينَ الْمَنْولِ إِلَّهِ وَعَزُّ مُ وَكُولًا وَلَكُولًا قَ التُّبَعُوُّ ١١ لنُّو مَمَ ١ لَكُنِي مُ أُنْزِلَ مَعَهُ أُوُّ النِّكَ هُمُ ١ لُمُفَلِمُ وَنَّهُ تَكُنُّ يَا ٱيُّكُمَا النَّنَاسُ لِ تِي مَرْسُوِّلُ اللَّهِ لِلَهِ لِلَّهِ كَانُوْجُمِيْعًا وِالَّذِي لَحِف مُلْكُ السَّمْحُ إِنَّ وَالْدَّمْنِ مَ إِلٰهَ اللَّهُ هُوَ يُحَيِّيُ وَيُمِيْكُ ۗ كَا مِنُورًا بِاللَّهِ وَ مَ سُنُولِهِ النَّبِيِّ الَّهُ يَحِيِّ الَّذِي كُ يُؤْمِنُ بِا لِلَّهُ وَ كَلِمُتِدوا تَبَعُواكُ لَعَلَكُو المُنتَكُ فُونَ أَ سُورَهُ اعراف - ترجم جُولوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں *جنگووہ کوگ ا*نبی ایس توریت و انجبل میں تکھا ہوا یاتے ہیں (جبھی صفت یہ بھی ہے) وہ ان کو نیک کامون کاحکم فرمانے ہیں اور بڑی با نون سے منع کرتے ہیں اور یاکیزه چیزون کواون ملتے لئے حلال کرتے ہیں ۔اورگندی چیزوں کواولنے

الم فراتے میں اور اول لوگوں پرجو بوجربہ اور طوق تھے اون کو دور کرتے میں سوجر لوگ اس نبی احق موٹ ق بوایان لاتے میں اور آئی حایت کرتے میں اور اونکی مدوکرنے اور اوس تورکی اتنباع کرتے میں جواون کے ساتھ مجیبا گیا۔ ایسے لوگ بوری فلاح پانے والے میں ۔ اسے محموسلی اللہ علیہ وسلم آپ فراویے کہ اسے دنیا جہان کے لوگو میں تم سب کی طرف اوس احتد باک کا بھیجا ہوا ہم فروں جس کی پا دشاہی تام اس اور زمینوں میں ہے۔ اور اس کے سواکوئی عبارت

یا دشاہی تام اس نوں اورزمینون میں ہے۔ اور اس نے سواکوئی عباق<sup>ین</sup> کے لائین نہیں۔ وہی زنرگی ویتا ہے۔ اور دہی موت دیتا ہے سوایت کے لائین نہیں۔ وہی زنرگی ویتا ہے۔اور دہی موت دیتا ہے سوالی اللہ مالک برایان لا کو اور اوس کے ایسے نبی المی برسجی جو کہ خو دانشر براور اوس کے احکام برایان رکھتا ہے اور نبی امی کی اتباع کروہ کھ

براوراوں سے رکھ م پر ایک رسما ہے روز بی ہی کا بہت مرور مقررا وراست پر آجائو۔ اس آیت نشریف سے کئی انمور ظاہر بیونے ہیں جن کو نشرح وبسط کے سامتھ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں مختفر یہ ہے کہ حصفورا نوز

و بعظ صحاب ہم حویہ مراحت کی معرورت ہیں ۔ مقربہ ہے کہ مسور ور صتی الغد علیہ وسلم حواہل عالم کے لئے (جواسونت موجود تنفیے اور تا قیام قیامت کک آنے والے ہیں) ۔ بئینمبر بنا کر بھیجے گئے ۔ا ورحکہ دیاگ کہ جو کوگ فلاح و خیات کے متلاشی ہیں اون کے لئے نئی ای اور قرآ باک کی اتماع لازم رہے ۔اور بہ محی ارشاد ہے کہ ای گؤٹری تنجیبی کی ایک

كَا تَمَاعُ لاَرْمِي مِهِ - اور بيمِي ارشاده له اِنْ كُنْتُمُ الْحِبُونُ نَا اللهُ كَا تَبِيعُونُ فِي اِنْحُدِبِهُمُ اللهُ وَيَغُفِرُ لَكُونُ ذُهُ لُو يَهُمْ وَ اللهُ عَفُو مِن اللهِ تَمَاحِيمٌ - موررُ عمران ترجمهُ اسه محرصلي الشاعليه وسلم آب فواديكم

اگرتمرلوگ ایند ماک کے ساتھ محتت کرنا جاہتے ہوتو آؤ ، میر کا تناع كرورادر يسلم كي كه قيامت بك قرابي اخكام ميں كوئي تغير نہيں ہوسكتا ت مرحرمه برا تباع بنی ای لازمی ہے اور ار دن تباع نبائی فلاح و خات نہیں اسکتی ۔ بیس آب غور فرما کے کہ بھردوسرسے بنی کی کیا ضرورت ترآن کریم موجود ہے اور اوسکے احکام میں تغییر ہونہیں سکتا۔ نبی ای کی ا تماع چوٹ نہیں تحق - جب نبی کی کوئی ضرورت نہیں توا بشر تعالیے سے خالی نہیں ہو ایھ انبیا کو کسٹھرح بھیجیگا۔ اور سائه بنوت کیرن با قی رکھیگا۔ دوسری عگدارسٹ وہاری میں کہ وَلْنَاکُنْ مِنْكُمْ ٱمَّةٌ كَيَّا عُونَ إِنَّى الْخَيْرُ وَ يَامْمُونُونَ بِالْمُعُونُونِ فِي مَصُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أَوْلِيناكَ هِيمُ الْمُقْلِحُوْنَ رورِهُ عمران يَرْمُ میں ایسے لوگ سجی ہونے جامئے جو لوگون کو نیک کامون کی طریت . ُلا لیُس ا درحکم دیا کرین ا وا مرکا ا ورمنع کرین منهیا ن سے ا وروہی گوگ فلاح یائے ہوئے ہیں گ اور حضور انور ارشاد فرمانے میں کہ اَلْعُلُما ۖ وَسَ مَنْ اللَّهُ مُنْكِاءُ - ترجمه علماء انبياً ركے وارث ميں معنی تبليغی كام انجام ديني مَهني " اورارشا د فدا وندى ك- إ خَمَا بَحَنْشَى الله مِنْ عِيا دِي الْعُلَمَاء سوري رَرْ جمد يَحَقَيق السُرايك سے بندگان خدا میں علماءی ڈرتے ہیں " بس حب آیات وحدیث مرتبومهٔ بألابه كام امت كعلار اوصلحاء انتجام دبيتے ہيں توسيم نبی كى كيا فرورت أن سيمى اختيام موت بركا في روشني برق ب-

اورا من قسم کے سیسوں ولائل ہیں یکین بخوف تطویل کلام ہا اینیں محمن حسب خیالات جاعت مرزاعیه فهرکے بھی لئے جائیں تب بھی الص مصللانبوت كا ابقار نابت نهيل بوتا - بهارا روز مره كانجربه كُ جَبِ كُوئِي كُنّاب ياخط إمراسله كيخة بين تواخيتنام برتمت يا فِقط، لکتے ہیں یا لکیر کھینچہ ہیں یا مہر کر دینتے ہیں جس کے بیمعنی ہو سے کہ وك ضم ہوگیا۔ اب کیمہ باقی نہیں رہا ، اس طرح اللہ ترارک وتعالی تورم خراسول الشدصني المتعلبه وسلم خاتم الابنيارس كناب نبوت برمهر شبت کرادی اب آگے کری تیم کا کوئی صنون د نبوت تہیں ا سکتا باً لفا ظِ وگِر وہی ختم کنند و نبوت کے علی منی ہوئے۔ ایک اورمثال ہیش کرتاہوں کہ جب ہم کمبی تمتی کی کوکسی۔ يحقي بن إاسينيا معفوظ سكيته بين توا وس كوكسي صندوق بإلفافه یا پیاکٹ میں بندگر کے اس پر تفل یا جٹی لگادیتے یا مہرکر دیتے ہیں۔ اوروه ساكث بالفافه يا صندوق كسى عتمر عليه ياربلوسي إشيك ملازمين کے حوالہ گردیتے ہیں اسطرح مہراگا کرحرالہ کرنے کے بعدا وس میں لوی ر دل و بدل نهیں ہوستیا ۔ ا ورجب صفیورا لورکسی میں نئی ( منبوت ورسالت) كوسرنبهرلفا فه مين ركه كرمهرثبت فرماكره نياسيره و فرملت بين بجر س كوييتن ماصل ہوسكيگا كه وه سرتمبرلغا مذكلون سكے ۔الغرض اس

۲۹ مرحت کا یہ خلاصہ ہے کہ سلسکہ نبوت بالکان مقطع ہوگیا۔اب نا قیام فيامت كوفي نبي نيائسكيگا -يبهمي تحرير فرمايا بيح كه قرآن مجبدمين جهان جهان عيلي امرطبيح كا نام ہی پاہیے اوس کے ساتھ ہی ابن مرتم کا لفظ ہے جس سے معارف بنظا ہرے کہ خدا کے علیم و قدیرے علمیں یہ ا مرہیلے سے تھا کہ ایک عیلی اورسیلی غیر ابن مرایم هی بونیوالا ہے۔ اور بیر ہارا تجریبہ سے کہ ۔ *دوآد می ایک نام کے ہوتے ہیں تو اگن میں سے متعین کرنے کے* لئة كسى اكم كے مانھ كوئے صفت يا خصوصيت يا كم از كمراسنيت كا إضا ركرنا يرتلب تاكدمخاطب كومعلوم بوسكے كدمها راكس شخفل سيمق ہے۔ بنی خداکے علم میں میر حزیقی کی حبطرح مید نا موٹلی کے بعدالک عيلى ابن مريم ايني مندا تت تني نشانيا ن توراة ميس سے لوگون كو بتلاتا تحااسي للرخ متيل مونئي حضرت حاتم النبيس صلى الشرعليه وسلمركح ز ما نهٔ نبوت میں ایک ورندینی اورسیسے تھی آئیگا ۔ اور وہ بھی اینی بینات ا ورنشا نیان قرآن کریم میں سے لوگون کو تبلائیگا ۔ اِ نتھا۔ مُولِف صاحب رساله تتليغ كايه ا دعاد كه قرآن مكيم مين جهاك جہاں علیٰی یامسینے کا نام آیا ہے والی ابنِ مریم کا اضافہ کی جیئے گہیں ببكه كئي مقامات ميں صرف عيسي يامنينج كا كفيظ آيا ہے اور وكمان بنج ابن مريم ہي کرمعنی ہيں جنا مخير ياتِ وَيل مُؤلف صاحب رسالةُ تبليغ

(١) كَنْ لَيْسَكِيْفُ الْمُسِرِينَ وَأَنْ يَكُونَ عَمْلُ اللِّهُ وَمُورَى أَنْ (٢) قَالَ الْمُسِيْعُ يَا بَيْ إِسْرًا بِيُنْ اعْبُنُ وَ١١ لَهُ مَ إِنَّ كُ سُ لِلْكُوِّ (سوره مايده) (٣) وَمَنْ كُرِيًّا وَأَيْجُبِي وَعِيلِهِي وَ إِلْيًا سَ (موره انعام) (٢) فَلَمَّا اسْحَسَّ عِلْيني مِنْهُمْ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْهَارِي إِلَى اللهِ - ( مورهُ أَرَائِنِ) ( فَيْ اللهُ العِلْسِلَى اللهِ مُعَمَّوَ قِيْلُكَ وَسَّافِعُكَ الي د سوره آل عران ع (المَّانِّ مُثَلُ عِيْسِلَي عِنْدَاللَّهِ مُكْتَلِ آخَ وَ (مورَ الَعران) (١) إِنَّ أَفْ حَنْيَنَا إِلَىٰ اَوْحَنْيَنَا إِلَىٰ اَوْمُ مِ وَالبِّنَيْنَ (٤) إِنَّ أَفْ حَنْيَنَا إِلَىٰ اَوْمِ وَالبِّنَيْنَ مِنْ لَغِلْهِ وَ أَوْ حَنْيَا إِلَى إِبْرًا هِيْمُ وَ رَسُمْعِيْلُ وَ إِسْلِحِيْلُ وَ إِسْلِحِيْلُ وَ يَعْقُونَ وَ الْاَسْبَاطُ وَعِيْسِى وَ ٱلْذِي كِ وَيُونِشَى وَ هَامُ وْنَ وَسْتَلَيْمَانَ وَ وَاللَّهُ مَا حَافَّهُ مَن يُوسَاه (سورة ن) (٨) وَمَا أُنْ نِيْ الْمُوْسَىٰ وَعِلْسِنَى وَمَا أُوْفَى النَّبِينِيْ فَى كَالْتَبِينِيْنِي فَ مِنْ مِنَ الْبِحِيمَ ﴿ سُورَهُ بِقِي ) (٩) قَ مُنَاأُوْ تِنَ مُوْسِي وَعِلْينِي وَ اللِّيِّييُّونَ مِنْ سَيَابِهِمْ ﴿ (العران) (١٠) قَـ مَا وَ مَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْنِي } أَنْ

الله في وسم تنفر في ا فيه اله الراه خودي الته الله في الته الموره خودي المراه الله في الته المحودي المراه خودي المراه التي الما المن المراه منور المراه المي الفظ عبيلى الما ابن المرام المور المراه المي الفظ عبيلى الما المن المي المقل المن المي الموسي ورجي رساله الميني والحي المن الميني وحرس اورس المناه المعلى مولف صاحب رسالة بمليع كير مها فظ الموسي وحرس اورس المناه المراه المناه والمناه الما المناه الما المناه الما المناه الما المناه الما المناه المناه

ہوتے ہیں ہو اللہ ہوا نہ تنقین ومنظرین وصدیقین کو دوست رکھنا ہے جونکہ حضرت مرتبیم تنقیہ ومنظرہ وصدیقہ بی تحسیس اس کے حضرت کی زیدگی کو دوست رکھنا ہے جونئہ بیک حالات سے بندگان مداوا تف ہوں ۔ حضر تذکا نام نامی شعد ورتبہ دہر ایا گیا۔ اور آپنے تقویلے وطہارت کا ذکر کیا گیا ہے مئن اَ جَست شق اُلَی کَامُور کَمُور کُور کُور کیا گیا ہے مئن اَ جَست شق کی بار باز کرار کی جاتی ہے۔ اور جونکدا فٹد تبارک وتعالے نے بی بی مرتب کو قبول فرالیا تھا کی جاتی ہوئی ہے۔ اور جونکدا فٹد تبارک وتعالے نے بی بی مرتب کو قبول فرالیا تھا اس کے بی اظہار دفعت وظیرت کے لئے باربار نام نامی کو دہر ایا گیا ہی۔ اس کے بی اور وج یہ تھی معلوم ہوتی ہے کہ جونکہ حضرت عیسی بغیر با ہے کی اور وج یہ تھی معلوم ہوتی ہے کہ جونکہ حضرت عیسی بغیر با ہے کی

ایت اور وجریم می موم بون می در در در می جربات و در این میرات کا فاقی

مامل مینی-اس کے ارتفاع کے لئے اراب بی مرئیم کا نام نامی حفرت عیسی کو ساتھ تعبف بعض حکمہ لیا گیاہے تاکہ بی بی مرئیم کی عظمت اس سے ظاہر ہوکہ عیسی جیسے اولوا تعرب مصاحب شریعت وکتا بت پنیمبری والدہ ہیں اور تہا مقدس متیول سے کوئی عصیت خصوصاً زناجیسی عصیت ہر گرز مرز ونہیں جی اس بحث کی تائید میں آیات ویل شحریر کرتا ہوں۔

دا؛ فَتَقَبَّلُهَا مَ تُهَا يَقْبُوهُ لِ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَهَا لَهَا مَّا حَسَنًا قَ كَفَّلُهَا مَ كُرِيًّا لِ (سررُه العرب) فرحمه يبى الشرياك في باحن وجوه تعبول فر البابر اورعده طريقه سعايجي نشوور مرت فرنه

(۲) مَ إِذْ قَالَتِ الْمُلْمُكُةُ مِيَا مَنْ بَمِراً لَنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ وَ طَقَرُكِ مَ اصْطَفُكِ عَلَى نِسَتَاءِ الْعَلَمِينَ وَبُورُوالَ مَرانِ رَجِمِهِ- اورو ووفت قابل وكربجب كوزشتون نے كہاكہ اسے مرتم مَتَى كوانشد باب نے آپ کونشخب فرمالیا ہے اور پاک نیا لیا ہے اور قام جان كى عور تول منتخف فرمالیا ہے۔

(٣) مَا الْمُسِيعُ الْبُن مُنْ يُعِو الْمَاسَقُ لَ مَا فَلَ خَلَتْ مِنْ قَلِلْهِ الرِّسِلُ وَالْمُنَّةُ صِيدٌ يُقَدِ (سورة الله) ترجمه مسيحُ ابن مرتمُ مون بينمبر تصح بن سے بہلے اور بنیم برگزر کے اور آب کی والدہ صدیقہ (ولی بینمبر تصح بن سے بہلے اور بنیم برگزر کے اور آب کی والدہ صدیقہ (ولی بینمبر تصح بن سے بہلے اور بنیم برگزر کے اور آب کی والدہ صدیقہ (ولی

ایک وجه بیری ہے کہ عبسائیوں کی طرح دگرانسانونکے قلوب میں ہے۔ ایک وجہ بیری ہے کہ عبسائیوں کی طرح دگرانسانونکے قلوب میں ہے۔ دہوکہ نہ ہو کر چوبکہ وہ بغیر اپ کے پیدا ہوئے ہیں وہ ابن اللہ
ہیں ۔ اس کئے بھی اللہ پاک نے آپ کے نام نامی کے ساتھ تعبین مگہ
حضرت مریم کا نام ارتباد فر مایا تا کہ لوگوں کو معلوم ہوکہ حضرت عبیلی علیم
ایک متقبہ ومسطہرہ اور پر بہیزگار نیک بی بی کے صاحبزا دیے ہیں ۔ محض
حضرت علیم کے علوم تبت ورفعت منزلت کا اطہار مقصوں میں ۔ وا تسمام
بالصواب م

رون و کاکت النّصاری المسیخ ا بنی الله بسوری تربه - موری تربه اللّه عرض که آیات مرفور سیم کولت صاحب رساله تبلیغ کے اوّعا رکی اللّی الله تبلیغ کے اوّعا رکی اللّی تعلیم برحب آئی ہے ۔ اسٹی سئل اختلافی کے سلسلُ بحث میں ضمنا کولت صاحب رسالهٔ تبلیغ نے بریمی ستحریر فرا اللّه بسے کہ :-

" جس طرح موسئی کے بعد ایک علیتی ابن مرحم ابنی صدافت کی نشانیا تورات میں سے لوگوں کو نبلا تا تھا ہی طرحیتیل موسئی حضرت سیدنا خاتم استیتین صلی دند علیہ وسلم کے زمانہ نسبون میں ایک وعلیتی اور سیمجی انگیکا - اور وہ مجمی اسپنے متنات اور نشا نیان قرآن کریم میں سمے لوگوں کو شلائسگائے

مؤلف صاحب رسالہ تعلیم کی ستر پر کھیاتی اپنے صدافت کے نشانیا تورا ہیں سے لوگوں کو تبلاتے نضے المکل خلاف وا تعدیدے ۔ قرآن اِک کے ویکنے سے معلوم ہو الب کہ جب کہ ہی انگار کسی قوم کی طرف جیسے گئے تو المدول شانۂ نے اُن کی صدافت برائن کو معجز ان جمی عطا فرمائے ہے کئے MAN

ارتنا وارى مرى و حَامَ تُصْمَ سُ سُلُورُ فِالْيِتَنْتِ - ورهُ روم - ترجم ادران کے پاس بھی اس کے ٹیٹر معجز کے لیے اسٹے تھے۔ اور دوسری مگہ ب كد وَلَقُلُ أَسُ سَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِمِمْ فَجَاءُهُمْ وِالْبَيِّنَاتِ فَا نُتَقَمِّنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرُمُواْ مُوكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُّ الْمُعَ مِنِينَ مَ مِررهُ روم - ترجمه اور بمن اب سے پہلے بہت سے پیکے اُن کی قوم کے پاس تصیحے ۔ اور وہ اُن کے پاس معجزات نے کر اُنے تو نہے ائن لوگون سے انتقام لیا۔ جرمز کحب جرائم ہو کے - اور اہل ایمان کا غاب كُرْا بِإِدَا وَمَهِ تَهَا " وَ إِنْ تُكِلِّ وَوَكَ فَقَلْ كُنَّ بَ الَّذِي بِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمُ بِالْبَيْرِيْتِ وَ بِالرُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ المُنْيرِ مورهُ فاطر ترجم، اگریه آپ کو جمبالایم ( تونعجب نهیں کیز که پہلے کے بنجی معجزات ا ور روش كتاب لانيك بورجي جُبِيلاك كيا و مَمَا يُرْسِلُ بِالله إِن إِلَّا الحِوِيْقًا - بني اسراك (بهم بغيرون كومعجزات كے ساتنہ اى كے بھیج إِين كَدْ لُوكُ خوف كُما يُمن أورجي اس قبل كي كي أيات بي - إسى سنت الي كخت مغرت عيلى السلام عبى ابنى صداقت براميني سائقه معجزات لاك - اورخود الجيل يك أبكى نبوت ورسالت كالك زبروست معجز ، تحى ا در دومر معرف التدين كوحفرت عيلي البينساتها بي صداقت برلائ منع آیات ویل مے معلوم ہونگے۔ إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسُنَى ابْنَ مَو يَوَ اذْ كُرُ لِمُنَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَا لِلَا تِلْكَ إِذْ أَتَيْنُ تُلْكَ بِمِنْ فِي الْفُلُ سِي مُكَلِّولُ النَّاسِ فِي الْمُصْلِفُ

كَفَلَّهُ وَا ذُعَلَّمُ تُلْقَاكَ (لَكُنَّابَ وَالْحُلْمَةُ وَ التَّوْمِ لَا لاَ وَالْد لْجُنْلَ ٥ وَا دَتُحْلَقُ مِنَ الطَّيْقِي كَمَيْنَةِ الطَّنْسِ مَا دُفِي فَتَنْفُحُ \* فِيهُمَا فَتَكُونُ فِي طَكِيلٌ إِبِارِدُ نِي وَتُنْبُرِي الْآكُمَةُ وَالْآبُرُ صَ بِاذُّ نِيْ هَ مَ إِذْ تَخُرُحُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْ نِيْ ۚ وَ إِذْ كَفَفَتُ بَنِي ۗ إِسْمَ الْمُيْلَ عَنْكَ إِذْ حِثْنُهُمْ بِالبِتَايِّتِ فَقَالَ اللَّهِ بِيَنَ كَفَرُوْ الْمِنْهُمُ انْ مُ هَانِ ( الآلاً سِلْحِ<sup>ي </sup> تُمَّمَانُ في هِ سورهُ ما مُده حَسِوقت العَنْدِ ما كِ ارشاد فرما كيا غيسنًا ابن مرتبع مبراا نعام ما د كروجو تمييرا ورتهاري وا ب کدمیں نے تم کوروح القدی سے تا نبید دی تم آ دمیو رکھ گو دمیں کلام کرتے تھے۔ اُ ورٹری عمر بیں بھی -اورجب کہ لیں سنظم میں اور سبجہہ کی باتیس اور توریت و آخیل تعالیم گیں اور حب کہ تم تُسُكُلُ بِمَا تِنْ مِنْ صِيبِ يرنده كَيْ شَكِّلُ بِو تَيْ بِي مِيرِبُ ب مارویتے تھے جس سے و تے تھے ما در زاد اندھے کو ۔اور برص کے ہما اورحب که نم مردون گو زنده کرنے تھے میرسے م ب تمرا اُن کے یا س ولیللن لیکرا کے تقے بھراک میں جوگام نے کہا تھا گہ یہ بحر کھلے ما دو کے اور کھر بھی تہاں ۔ وَ لِمَا جَاءَعِسِلَى مِا لَيِّنَاتِ قَالَ قَلْ حِيْمُتُّكُو بِالْحِكْمَةِ وَكُوبُينَ لَكُوْلِبُعِنَ الَّذِي لَيُخْتَلِفُونَ نَ فِيلِهِ فَاتَّقَعُوا اللَّهُ وَ ٱطِيعُونَ ۗ

رورهٔ زخون . ترجمه ما ورجبوقت که معینای معیزات کے ساتھ فر مایا تحقیق ایا ہوں میں حکمت کے ساتھ ۔اوریہ کہ سان کر و ں میں تم ڈکو سے بعن وہ چیز بر سی می مختلف ہو گئے ہو بنی ا دلیرسے ڈرو اور کی الطاعت كرور أُو حَثْثُ كُو بِاللَّهِ صِنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ أطنيعون سوره عمران ترجمه- ا درمین تمعاری پروردگار کے پاس م معجزات کے سانہہ آیا ہوں۔ بیں اللہ سے ڈروا ورمیری اطاعت کرو۔ وَ لَقُلَهُ } تَتَيْنَا مُوْ مَى الْكِتَا بَ وَ تَفَيَّيْنَا مِنْ بَعْلِ مِ بِالرِّسْلِ وَلَا تَكِنَاعِيشَى ا بَنَ مُنْ يُو الْلُكِتَاتِ وَ ٱيُّكُ زُا لَهُ بِرُ فِي الْقُلْالِا سور کا ورموسی کے بعد رسولول کو تو کتاب دی ا ورموسی کے بعد رسولول کو بهیجا او علیمی این مریم کو نشا نیان دیں ۔ا ورا دس کی تائید روم انقال پ · Banan ان آباتِ قرآ فی سے ابت ہے کہ حضرت عمیلی علیہ السلام اپنی نرجہ براب ساننه مع ات لائے تقعے - یہ توصرف حضرت میزرا غلام المحملا فا دیانی بی برخ اپنی صداقت پر قرائ یاک سے معج سے بتلانے ہیں لاگ پ کے کیا مغرنے ہیں کتاب تبلیغ میں کہیں مرکو نہیں) آپ کا منت اللي كے خلاف ہے اس كئيس اس كے مانے كے لئے آماد أي ہوں کی جو بکہ جناب مرزا مراحب نے مسیح موجو دہونے کا دعوی فرمآیا مع الني كياس وعوالي اليدمي اورمتيل حضرت عليم من كلط و پی معوات کی ضرور مت منی جو حفرت عینی لائے عقے بینی آیا کی سد استی

بغیر پدر زرگوار ہوتی ۔اور اینے ساتھ مثل انجل ا**ک** کوئی اورگہوا رومیں باتیں کر نہے اور مان کا نام مرتیم ہوتا۔ محذوم ا ومبروص تندرست کئے حاتے ۔ ا ور مُردوں کوزند ہ کہا جاتا۔ ئرمزر ا صاحب سے ان کو ایک بھی معجز وطبور نہ پرنہیں ہوا جس کی ج<sup>یر</sup> ہ وت ختم ہو گیا۔ اور حضرت عیلی علبہ انسلام اینے ملجز۔ یا نے نتھے۔اور حضرت مرزما صاحب خلاف مکنٹ اہلی ، ابنوت فرماتے ہیں اس کے بیرادعا قابل قبول نہیں۔ اس منتج کے تصفیہ کے بعدا ب منفتج بمبرد ۱) کی جانب منو جہ ہوتا ہوں جو عالت من زند ه نار (۱) <del>كما مقرت</del> على مني امت موسولي من فال اظارسے که نبی اوس انسان کو کہتے ہیں س موا بنٹر ایک محفیل بنج لطف واحسان سیسے متنحب فرہاکرارشا دوبدایت خلق کے لئے مقرر فرمائے اور اوس کی طرف اپنے اوامرو نوای و حقائق بفقد رضرورت دی ہار کرسے -خوا ہ بواسطہ فرسٹ نہ ہویا بلا واسطہ بطور الہام ہویا منام اور کیا مندان دبنی میں وہ خص معصوم فی العلم ہولینی وحی اوسی نقینی ہواوسی مصوم فی العمل بھی ہو۔ ( در بعد حصول اس مرتبہ کے اللہ پاک اوس کو كناه كره وصغيره وحسة عدا وسهوا صغيره غيرسسناعد است مفعوم رك يبني محقى أبوا - اگر بالينمه اوس كيسانته كوئي كياب يا نسخ تعبض الحكام شرىعيت سايقه بميمجوه رسول سبے <u>.</u> جاعت مِرْزالْبِهِ كا رِخيال كُه حفرت عبيني ننريعت مومويِّ كم منبع بنى تنصيح منجيح نهيل كيونجي حضرت عليها وسلام نئي مسل ا ورصاحب شرىعيت وكتأب رسول تتعيير إور بعض احكام موسوية كومنس فرمائك تف جِنَائِيُّ ارشاداري مِي - وَ قُفْيَيًّا عَلَى اللهِ عَلَيْهِم بِعِلِيْسِي الْبُنَامُونِيَّ مُصَلِّ فَي لِكَ بَيْنَ يَكِمْ أَيْهِ مِنَ التَّوْسَ الْ وَ وَانْتَ الْرَجْتِيلَ فَيْهِ هُلَاكًا قُلُونًا فَأَ وَمُصَدِّقٌ قَالِمٌ اللَّهِ مِنْ يَلُ يُهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَا وُ هُلَايٌ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ وَ فِي لِيُخَكُّو اَ هُلَ الْرَبْخِيلِ مِمَا ٱنْزَلَ اللهُ مِنْهُ وَمَنْ لَوْ يَحَكُوْ مِمَا أَنْزَلَ اللهِ فَاكُوْ أَلِيْكَ هُمْ الْفَا مِسْقُوْ لَى ﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَنْكِيابَ بِالْحُقِّ مُصَلِّياتًا لِلَّنَا بَيْنَ مَيْلَ بُلُهِ مِنَ الْمُكِتَابِ وَمُهَا يَمُنَّا عَلَيْهِ فَاحْتُمُو بَبِينَهُمْ إِيمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ وَكُمْ تَتَرِيعُ الْقُواءِهُمْ عَيَّا جَاءَ لَكَ مِنَ الْحَقِّ الْكُلِّ حَمَّلُنَّا مِنْكُوْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا حَامِ فِي لَوْ شَاءَ اللهُ كَهَمَّا كُوُلُهُ اللهُ يَ احِلَا فِي وَلَكِنَّ لِيَهِا وَكُونَ فِي مَا الْعَلَمُ ۖ فَاسْتَعِقُوا الْخَاتِرَاتِ

سورُهُ ما مُده : ترحمه - ا در يمنے ان كے بعيد عيسيّ ابن مرميّ كو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اسینے سے قبل کی کتاب بینی تورا تا کی تصاریق فرہاتے تھے ہم نے اتن کو انجیل می حب میں بدایت اور نور نھا ۔ اور اپنے سے کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی ۔ اور سرامسر بدا بہت اور تصبیحت تھی سے ڈرنے والول کے لئے ۔ اور انجل دالول کو صابیح کدانٹرنے کیجے اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موا می حکم کیا کریں ۔ اور حو مخص خداً ینعالے کے ازل سکئے ہو کے (کتاب) کے موا نق حکم مہ کریے تو ایسے لوگ بالکل ہے حکمی کرنے و الے ہیں ۔ا ورہم نے 'یہ ک ب رقراس پاک بین کی ہے جوجو دہمی صیدق کے ساتھ موسکو ہے ج اس منبے پہلے جو کتا بیں ہیں ۔ ان کی تھبی تسمیرین کرتی ہے اوراک سب کتا ہوں کی محافظ بھی ہے۔ بس اسے حکم ان کے انہی معاملات بیں املی بھیسی ہوئی کتا ب کے مواثق فیصالہ فر مایاسیجئے اور یہ جو بہجی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہوکر اگن کے خواہنو ک کرموافق عل نر فرما کے رہمنے تم میں سے ہرایک کے لیے خاص شربیت وطراقیت تحریز کی ہے ۔ اگرا نٹرکومنظور ہوتا تو تم سب کو ایک بی است ر دینا بسکین ایساننس کیا گیا۔ یا کہ جوجودین عم کو دیا گیاہے اُس میں

تَمْ سِ كَالْمَعَانَ كُونَ الْمُ وَمُصَدِّرً قَالِمُ لِمُنَ يَنَ يَنَ يَّ مِنَ التَّوْسِلَةِ وَكُمْ حُلِّ مِنَ وَكُورَ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ مُ عَلَيْكُورُ وَجِئَدُتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ مَنْكُمُ اللَّهِ مِنْ مَنْكُمُ اللَّ

كَأَنَّفُواْ اللَّهُ وَ أَطِيعُونَ - سُورُهُ آلْ عُمران - اوريس تصديق کرتا ہوں نوران کی جرمجہد سے پہلی تھی ۔اوراس کئے آیا ہوں کہ تم نوگوں کے واسطے نعبض ایسی جیزیں حلال کر ووں حوثتم پرحرام کر دھی تھیں ۔ اورمیں تھارہے اِس دلیل کے کرآبا ہوں میں اومڈ ماک سے ڈروا ورمیری اطاعت کر و۔ ثُنَّ فَضَّنَا عَلَیٰ الْ قَانِ هِس برُ سِلِناً وَقَطَّينًا بِعِيشَى ابْنَ مُرْكَوَ وَلَا تَبْنِيْهُ الْهِ نَصْلَ وره مدید- ترحمه پر محمران کے بعد اور رسولون کو ملے بعد دیگر سے صبح رہے اورائن کے بعد من عبیلی این مرحم کوجھیجا اور انکو انجیل دی ۔ آیات مرقومه کے بعد کیائسی شخص کوید کہنے کی جزنت ہوسکی ہے کہ حفرت ليسي غليه السلام تشريعت مرسويه كي منبع ني تقط جبيك حضرت عبيلي متقل ربیت و کتاب لیکربنی اسرا ٹیل کیطرف آنے کے اورا وسی کے کھا ظ سے احكام وباكرسته تقيها ورتوراة كحصفن احكام كومنسوخ فرماد بااورخل يأكب كي لوگون كوتعليم دسيتحا ورايني النباع ويسرادي كياؤ حسب الحكام ألى مكم فرمات بحروه مثلب نبي كيس موسكة بن - حضرت دا ؤ وعليه السلام حضرتك موسائ كے بعد اور عسائ سے قبل ربور ماك ببكر بنی اسرائے ل كى طرف مبعوث ہوئے سِرِنتی کی ایکولف صاحب رسالہ شلیغ ان کو بھی متبع بنی غره استح تین - پر سبطینج تا ن اسوجه سرم که جاعت مرز ا کیه مور مکرم متحد الرسول استد مبلی استعلیه وسلم کومنیل مدینی قرار دیگر ا<sub>و</sub>ر ى كومتنيع شرىيىت موسئوية تبلا كرمناب مزرا لفلام احترصاحب قا ديا في كو

منقلع ہوگیا ۔اورا اِسکوئی نبی نہیں آسکتا 'نو مجھر خوا ہمخوا وحصرت عیسیٰ ولمت موسويغ كيه نتيج كبني سيرك ماصل بكا مزكلتا توايك دوسري ۔ اس بحث کوختم کر کے نقیم نمبر(۱)کے جرواول کی مانب یرزیده رسنا اینگر کخیست کےخلاف ہے وہ اسمان پرزند کہیں بلکہ ابنی طبعی مرت سے اوسی طرح مرگئے جس طرح کد اور انٹیا دا بنی اپنی موت سی مرکئے۔ائن کا دیو ہارہ و نیامیں آنا بطور محارب ہے۔ایل سننٹ وابحاعث بياغتقا دركيتي من كه حضرت عبراعي مجي موت لمبعي سے انتقال منهن افرائے بكلها مشريك نے ان كواسان براٹھا ليا۔ اوروه اسان برز نده ہي حضرت مبدى موعود كے زما نہ میں وہ اسما بن سے نزول فرمائینگے اورمبردگی موعو و کی مغیبت میں د مبال کوشل کر شکھے۔ ا ور محیحید د نون و نیا میں رہ کر موت طبعى سے انتقال فرہائینگے ۔ مُوَلَّفُ فعاصب رَسَّالُهُ نَبلیغ نَصْاسٌ مِثْکُی

تائد میں پیر حبّت تحریر فرما نی ہے کہ حضرت عیلی ابن مرکم کا اس جبم کے ساتہ اتعان پر وزندہ رہنا استدنیا کی مقررہ سنت کے خلاف ہے) يَجِيكُ لِسُنَتَ اللهِ مَنْكِي يُلِا - سُورُهُ مُنِيِّ اللَّهِ مُتَوْرِيهِ مُعَالِمًا مِعْلِلًا المراج وراس م مركز تبديل نه يا ركك مستن من قل أن سكنا تَصَبُلكَ مِنْ سُ سُلِما و كَ الْجَالُ لِسُتَيْنَا لَحِقْ مُلاً مور مُن الرالماني يهى دمستور را بيم بالا اون ربولوْل كرسانتهر جوثم سے بہلے بہتے بھیجی عظمے ۔ اور ہمارئے وستورمیں آپ تغیر بنیں یا ویٹیجے " ما یات مرقومہ پوری حرب ویلی ا-(١) وَكُوْ قَا تَلْكُمُ الَّذِي فِنَ كَفَرُ وَ الْوَكُو الْمَ الْمُحَدُ بَائِ تُوْ لِيًّا وَ لَهُ نَصِيْرًا ، سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي ۚ قَالَ خَلَتْ مِنْ تُحَبِّلُ كَ لَنْ يَجُعِلَ لِيسْنَتَنَا تَنْهِ بِيلَاّ ترجمه- اورا كُرْتُم سَمِيهِ كَا فَرِ كَرْسُكَ تُوصِرُورِ مِنْهِ بِيَعِيرِ كرمِهِ اللّهُ بِيعِرِيهُ ان كُولُومِي إِيرِ لَنَّ اور نه مَدِ رُكُارٍ كَرْسُكَ تُوصِرُورِ مِنْهِ بِيعِيرِ كرمِهِ اللّهُ بِيعِرِيهُ ان كُولُومِي إِيرِ لَنَّ اور نه مَدِ رُكُارٍ وْ الْهِيْسُنَافِقِ وُ نَلْكَ مِنَ الْدَكْرُ مِنِ لِيُخْرِيُوكُ نَ خِلاَ لَكُ إِلَّا خَلِيْكُ مِ شَنَّةُ مُنَّ نَ مُنْ سُلِنَا وَكُ تِعِلُ لِسُنَتِنَا تَكُو يُلاً مَ

آپ کواس سے نکا ل دیں ۔ا ورا بیا ہونا توانب کے بعدوہ بھی ہما<sup>ل</sup> ت کم ٹھیر تیے صباکہ ان رسولون کے بارومیں ( ہمارا) قاعدہ راہے بيلية تتمته رسول بناكر بحيعا نفاا وراثب بماري اسس قابل قبول مے ایکین مؤلف صاحب رسالہ تبلیغ تبے اس او عام کی ا ئید میں جو آبات میش فرائی ہیں وہ آپ کے ارعاء کی موید نہیں -کیونکہ ہردو أيات أك الك فاص سنت اللي كوظا مر فرماري بي - ا ورمولف صا. کا ۱ و حار حام سنت الہٰی ہے ہے جو بحد تقس ا د عار زعدم تبدل سنیت اللی متنعق علیہ ہے اس لیے اس جے شکو نظر اند از کرکے نفشر ہمٹ کی ہے نہیں بدلتا ۔ *مداحض تعبیبی کو پہلے سے مطلع فرما تاہے ک*ہ یعیکست<mark>ی</mark> إِنَّى مُتَّوَ وَلَاكَ وَسُمُ الْعُلْكَ إِلَى مُرْجَمد - سِي تَحْمِدُون كَ رَبِيه رَفَعَتِ أَنَّهَا فِي عَطَا كُرُ وَكُنَّا - مَا الْمُتِّينَامِ الْبَنُّ مَرْ لِيُو ﴿ أَنَّ سَمَ مُولَ ا وَلُ خَلَتْ مِنْ قَبُلُم الرَّسُلُ مَا مُثَّاهُ صِدِّهِ لُقَدُّ عَكَا نَا يَا كُلَانِ الطَّعَا مَر ٱلْظُرُ كَيْفَ نَبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِيَاتِ تُعْرَ الْظُرِ آفَّى يُنْ فَكُونِ فَ مِهِ اللَّهِ فِرِ مِا مَا سِمَ كِدِحضرت مسيح كِي ما ن مِرْي إِكْمَا رَكُمْمُينَ دونون مان بمثيره البح تشريبه كي محماج تنفي (تعلاوه كِسطرخ أنهان كُ

۲۲۲ ر نسم کے کھلے کھلے بیان کر دینے کے دود می توگ کده کو چینگنے ماتے ہیں کی علی اسمان پرزند دہیں سیٹے اِن مرتم می ایک رسول بن م آن سے پہلے محسارے رسوال نیام کررگے۔ عارت منظم بھی ایک رسول ہیں۔ان سے پہلے کے ساری رسول ونیاک الزرك - ( وَ مَمَا لَحُكِيًّا إِنَّ مَ سُولٌ قَلْ خَلَيْتِ مِنْ فَبْلِهِ الوُّسِيْنَ وَسُرَهُ العَرَانُ حَفِر نَعْمِيكِ اللّٰهِ تَعَالَى عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لين جوا مترتبال ائن سے المت منتج کے مجرا جانيكا وانعيربيان كرتا معلم الله المسلم المرائي والده في عبادت كراني لك الله بادب يعظم كرانے بي كميں انے تواق سے يہ نہيں كہا كہ ميري اور ميري ال كي عبادت ري مي المرمير بي وصل سي تهي را ه رسم كرين اليي الت أي نوبر وروگارتوعالم الغيب سي تهرس لب يوشيده بوسكت مر میں توجینیک ان میں رہ ان کی نگرانی کرتار ہا تیم تونے مجھ رجب موت دی نوخودی اک کا گران حال را اور نو تورب می چرون كَ مَا لَاتْ سَيْخِ فِي أَكُاهِ ﴾ - ﴿ فَلَمَّا تُو فَيُنْتِنِي كُنْ أَنْكُ أَنْتُ أَنْتُ الرَّ قَيْبُ عَلَيْهُمْ بِمُورَةُ مَا مَدُهُ) اِلنَّا عَلَمُ مَا يَنْ وَقُرا فِي نَتْهَا وَتُسْرِيعِ حَفْرِتِ عِيمًا ۚ ابن مريمِ عِلْمِهِ اِلنَّا عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السلام كاسمان برزنده موجود رئين كر دعوك في ترديد موتي الم قرآن من اس قیده کواریه نمبر (۲) میں جن میں حصرت مریم کوصد بقیم کا خطاب ویا ہے ترید مصر راست سے تصنگنا کہا گیاہے ۔ اس سے ابت

بريم عليبها السلام آسان يراس اس ناموتی جیمرکے سانھ اُتھا ن برزندہ رہناسنت اللی کے خلاف ہے اس کئےوہشل دیگرا نمٹاء اپنی طبعی موت سے مرکئے ۔حضرت عبیلی کو مان برزنده رمنے کے عقیدہ کوآبیت شریف صّا الکیسیٹے رہی ی سٹور کئی میں سب ھے راہتے سے بھٹکنا کہا گیا انتها فی آخصیت جننی وج دیزیر ہونی ہے وہ فنایڈیر بھی ہے جویدا ہو گاوہ مرگامہ سِراً يُحِهِ زِهَ وِبنا عارِ با مِرشَ نُوشِيدٍ ﴿ زَعَامِرُوبِهِ مِنْ كُلُّ مِنْ عَلَيْهِمَا فَا يُ اس اٹل قانون اللی سے نوکسی کو اختلاف نہل گربحث پرمیے کہ کہا حظ سب عقائد جاعت مرزائيه)موت طبعي سيانتقال فرماطيه بين سب عقائد احرکیرنعنی ال سنت وانجاعت آنهان پرز الاستنت والحاعث كالبيمقيده يبيح كدحفرت ميليم منكرين بأ بحالئے جا کرا سما ن پر زیدہ اٹھالئے گئے۔ اور چر بخدا بھی آپ ا تتقال نہیں فرمائے۔ اور پرستیت اللی سے کہ جو سما ہوگا و وموت مبی سے مرکا۔ اس کے اس سنت کی تھیل میں آپ بعبد حضرت مہدی موغور اتسان سے نزول فر ماکر بعد قتل د جال اپنی طبعی موت سے آتھا لِ فرا مَنِكَ - إس عقيدُه ابل سنتَ والجاعبُ كَلِحًا ظ معيدًا مرتصفيطاتُ كيا حفرت عيلي اس ناسوتي حبيم سي بشري حالت مين آسان برزنده ر منتے ہیں امہیں ۔ اور بیستن اللی کے موافق ہے یا نہیں ۔ اور کہاں عقده كوالله يأك في آين مَا الْمُسِينِ اللهُ الْمُسَائِعُ النَّى مُنْ يُعَرِ الدَّيْنِ فَوْلًا مين سيده است عبنكنا فرمايات - ما المسيم انع مُولِمُوكَ توري لَقَلُ كَفُرُ ۚ اللَّهِ يُنَّ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثُهُ ۚ مَا مِنْ إِلَا إِلَا إِلَهُ قَاحِلًا ﴿ وَإِنْ لَوْ يَنْخُمُو ۗ عَمَّا يَقُو لُوْ يَ كَيْمَتُكُ اللَّهِ بِنَ كَفَرُ وَأَ مِنْكُمْ عَلَى الَّهِ أَلِيمٌ مَ أَفَلَ يَتُولُكُ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِمْ وَيْ نَكُ م وَ اللَّهُ عَفُوْ مَى لَيْ حِيْمٍ م مَا الْمُسِيْمُ أَبِّنُ مَرْ لِيَوَ إِلَّا مَ سُولُ مَ قَالَ خَلَتْ مِنْ قَدْلِكِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِلِّ يُقَدُّ مَا كَانَ كِاكُلُ نِ الطَّعَامِ " ٱنْظُرُ كَيْفَ نُبُيِّنُ كُمُّ مُ أَلَّهُ يَاتِ ثُنَّا أَنَّى لَيْعٌ فَكُوْنَ مَا سوره الده - ترجمه- بلاشه و ولوك عبي كافرين جركت بن كه الشرتعالي نیتولیس کااک ہے۔ والا محد الک عبود کے سو آ ورکوئی معبود ہیں اگر بیلوگ اینے ان افوال سے از مناکت توجولوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دروناک عذاب و اقع ہوگا۔ کیا پر فد اسے تھا لا كے سامنے تو بہنہیں كرتے اور اوس سے معافی نہنس مانگھتے عالا بح تتدتعاني رشي منفزت كرنے والاا ور مرى حمت كر نبواللہ ميے ميخ بن مریم بھی ایک رسول ہیں۔ اون مصیبے کے تام رسول گزر جکے۔

ی مهر ان کی والد و نیک بی بی بختیں ۔ دو نون کھا نا کھا تئے ۔ دیکھو توہم کیونکر اُن سے کھول کھول کر دلائل میان کر تے ہیں ۔ دیکھو تو و ہ کدہر تہ بت ذرکورہ کا بیمطلب ہے کہ جولوگ تينو ل كوخدا تنجهته من وه كافرنس كيوبحه خدا توصرت إيك لي ب\_اُسكا کرنہیں کمسیع اورمریم حوالج بشری ( کھانے یمنے) کے مخباج ہرسکتے ہیں۔ ان دو نون کی تبتریت پر ایسی و اصح دلیل ہوئیکے یا جود جولوگ اِن دولوں ماں مٹے کو اَ متّد یاک کے ساتھ تقریک کرتے ئى دىكىو بىركىنفەر موقوف اورگماەبىل ـ كأس عور فر مائيے مُوكف صاحب رسال سِلْغ لے آبین مرفومہ سے جودعو ليغراياتها كدحفرت عبلي كحرائها ن برزنده رميخ كم تعلق عقيده ركهني والون كوسمتكني والمح كبها كيامي وهكن الفاظ وعمارت سينطا مرموتا ہے۔ آیت شریف کی تھی معنی ومطلب کی بیان فرمایاگیا۔ مولف میں رسالەنتىلىغ نے جس ا دعا ركى تائىدىيىن آين مرقومە بېش قرما فى ہے آسى -

جودور کے فرایا کھا کہ خصرت بہتی ہے اتھا ن برزیدہ رہے کے صلی تھیا۔
رکہنی والون کو بھٹنکو دالے کہا گیاہے وہ کن الفاظ وعبارت کے طاہر ہوتا
ہے۔ آیت شریف کی تھی معنی ومطلب کیا بیان فرمایا گیا۔ مولف میں۔
رسالہ تبلغ نے جس ا دعا رق تا کی میں آیت مرقب میں وحفرت عیلئی کا
ایت شریف کو کو کی تعلق نہیں بلکہ اس آیت شریف سے توحفرت عیلئی کا
ایت شریف کو کو کی تعلق نہیں بلکہ اس آیت شریف سے کو حضرت عیلئی ایک
العید حیات ہو تا این ہے کیو سے ارشا و باری ہے کو صفرت عیلئی ایک
رسول تھے۔ اور ان سے پہلے کے رسول دنیا سے گرارگئے۔ بعنی جار رسول
تو دنیا سے گزرگئے کمرصر ن عیلئی دنیا سے رصلت نہیں فرمانے۔ اگرالیا۔
تو دنیا سے گزرگئے کمرصر ن عیلئی دنیا سے رصلت نہیں فرمانے۔ اگرالیا۔

نه بهو اتو قَالَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ارتبا ونه وا اور قَال خُكُتُ مِي حفرت عليمي معي و إلى كروك جاتے بي كر حفرت عليي كرئي ينتخ كالكواس بتبشر لف سے مفرت ساع كالقد حيات بت مۇلەن صاحب رىمالەرتىلىغ آيات دىل سى صفرت عيلى كى ئوت نا مرارد بیتے ہیں:-(۱) قَ مَا مُحَمَّلُ إِلَّ مَ سُولٌ - قَلْ خَلَت مِنْ قَبْلِهِ (٢) لِعِيسِي إِنِّي مُتَوَ قِيكِ صَرَ افْعُكَ إِلَيَّ . (٣) عَلَيًّا تُو فَيُنْتَى كُنْتَ أَنْتُ (لرَّ قَيْبَ عَلَيْهِمْ البن نمبر(۱) سے موتِ طَبعی نابت نہیں موتی کیو نکھ اس ایت مل مُرت عيلي تقدير أمتنني فرما يركر بين جس طرح كالنكحوا هَا طَابَ لَكُونُ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثَلَكَ وَمُ يَعَ وَرَحِم بِس كُاح كُروتم نَ عورتول سيجن كوئم چا بود ويتين - جار) كُلُوا وَ الشَّر بُورُ وَكُمْ لَّهُ قَوْلًا (ترجمه كَاوُ اوربيو اور اسراف نه كره) كے آیا ت كرايت اول الذكريس بلا تخصيص مرغورت سي نكاح كي اجازت ہے۔ سيكن اس کے کیا پیمنی ہوسکتے ہیں کہ بلا استنا و حرمات سرعی ہرعورت سے عظاے کی اجازت ہے۔ ہرگز نہیں ۔ ملکساس محے بیمعنی ہیں کہ محرمات

ما شدلال سے کھا ٹی سی جا یمعنی ہیں کہ حلال چیز س حینی ہیں اون کو کھا کو اور میو اور حرام حنریں مَنَىٰ رَحْمِي كُنِي تَهِس - إسى طرح آيت تسريف كَ مَا تَحْقَالُ مَرْضَةُ بِنَ مْتَةَ يُركِمُهِ مُحْمَةً ، بن - اگراس طُرح حضرت عميلي مثنتيٰ مذ مول تو آبت مَا الْمُنَهِ يُحِوِّا مِنْ مَرُ يَوَ إِلَّا سَ سُوْل كَي آبِتِ فَلِطْ مِوْفَأَكُيَّ ان دوآیتر ن آخلاف بردا برمائیگا ۔ا وربیرا رشا و باری نعٹا نی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْكِ عَيْرًا لِلَّهِ لَوَحَكُ فِذَا فِيهِ إِخْتَلَا مِنَّا كَيْنِيلًا - (ترحيه- الربية زان إك بحرة خداك سي اورى طرف مع بونا لواسَ من اخلافات بدا ہو مانے-) کے لیجا ظیسے بوصاحتلاف فرآن مُنْدَةً لَ مِن 1 مله يُسرطرح كِها ماسكيگا. ورآل طالبيكه ما مُنَارّ لاَ مِنَ ( مِنْهُ ہونا مسلمہ مِنْ البی صورت میں آئین فی ما محتل میں حضرت عبليي كونفديرًا منتشيز كئے بغيرا ختلاف آيات رفع نرموسكے گا-ب سے بیٹنچر سکلا کہ آبیٹ قریمًا محجَمَّلاً سے عبلیج کی مون ْ مابت نہیں ہر تی۔اس کے بعدآیات لیعبیسی اتنی مُتَوَقَیْكُ وَسَ ا فِحْكِ إِنَى ۗ ارمَفَلَّهَا تُولُ فَكُنْتَنِي كُنْتَ ٱمنْتَ الرَّقِينَبَ عَلِيهُمْ إِنَّى رَجُالُ میں - ال آیات سے بحث کے پہلے لفظ تُو قی کی بھیق ضروری ہے۔
تو قی رفاسے متن ہے جس کے لفظ معنی استیفاء اور اسکیال کے ہیں یعنی
بورا پورا لینے کے ہیں ۔ اور مجازی معنی موت کے ہیں کیونکہ انسان میعاد
معینہ کو پورا کر کے مرتا ہے جسطرے کوتے کرناوصال فربایا۔ انتھال کرنا۔
ان کے لفظی معنی نوظا ہر ہیں اور مجازی عنی موت کے ہیں۔ قرآن پاکسیں
یہ الفاظ ( تو تی ۔ وفا بینوفی وغیرہ) اکر لفظی معنو ل ہیں تعمل ہوئے ہیں ۔
اور بعض جگہ مجازی عنی میں مجی استعمال کے لکے ہیں ۔ ذیل میں وہ چند
اور بعض جگہ مجازی عنی میں میں استعمال کے لکے ہیں ۔ ذیل میں وہ چند

(اً) کو اَ وُ فُورٌ یعتصٰ ی اُؤ فِ بِعِکَانِ کُورِ بِعِکَانِ کُورِ سِرَهُ بِقَرِیرَ ہِمَہِ اورتم اِسْجِاءَ اورتم اِسْجا قرار کو بورا کر واٹیا؟ (۲) مَدُو قِیبَ کُلُّ نَفْسِ مَا گُسَتُ دَ هُنُهُ مَ کُیطَانِی وَ مُاسِحُنِی مُورِهُ الْ عُرانِ بِرُم اِرْدُ اِرْدُ اِرْدُ الْمِدْ لَمِی کُلُمِتُ خَصْ کوجو وہ عاصل کیا اور اُن بِرُم اِرد اور اُن اِرد الله المبیکا اُسر خص کوجو وہ عاصل کیا اور اُن بِرَطْلَم نَه ہُوگا۔

اوران برطام نه ہوگا۔
(۳) حتی یَتُو قَصْقَ الْمُوْتُ اللّٰهِ اَلَٰ اِیْسَیْدُاتُ اللّٰهِ اَللّٰهُ لَصْقَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

(١/) أَنَّتُهُ يَتُوَقَى الْهَ نَفْسَ حِيْنَ مَوْ رَهَا وَالَّتِيْ لَوْ مَرَّ مِنْ مَوْ رَهَا وَالَّتِيْ لَوْ مَمَنَ مِنَا مِهَا فَكُمْ سِكُوا الَّذِي قَعَىٰ عَلَيْهَا الْمُؤْتُ يُرُسِلُ الْمُوتُ فَعَىٰ عَلَيْهَا الْمُؤْتُ يُرُسِلُ الْمُوتُ وَمَرِدُ وَمِر تَرْجَمِهِ النَّرِ لِإِلَى إِنَّ كُو النَّرِ لِإِلَى إِنَّ كُو النَّهِ لِإِلَى إِنَّ كُو النَّهُ الْمُؤْتُ وَمِر النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّا الللللْمُ اللللْمُ

جا نول کوموت کے وقت یُور ا یُور ایور انجر لیتا ہے (قبض کرکتیا ہے)۔ ا ور ان ما نوں کو بھی بھرلیتا ہے ( فیض کر ایتا ہے)جن کی موت اِک کے سوچک وقت ہوتی ہے۔ بھرائن جانون کوروک لنتا ہے جن برموت کاحکم فرما ّا، تک اور باخی حا نو ن کومیعا دمعین حتم کرنے کے لئے رائم کر دیتاہے۔ ره هُوَ الَّذِي يَتُو لَّكُو بِاللَّيْلِ وَيَعْلُو مَاجَرَحِكُمُ بِالنَّهَاسِ ثُوَّ يَبِعُثُكُرُ فِيكِ لِيُقْضَى آجَلَ مُسَمِّي تُحرَّ الَّبِهِ إِ تُرْجِعُونَ ، سورُهُ إنعام - ترحمه - وه ايساً (فلير) سِيح كه رات ميس تنها ری روح کولورا مجمر لیتا سے (قبض کرلیتا ہے) ا ور جو کیجہ تم ف ن میں كرينه بواش كوخا نتاب يحرككا الحاتاب تاكيميعا ومعلن ختم كروسكا (١) وَمَا تَنْفِقُو المِنْ حَيْرُ لُوَ قَ إِلَيْكُو بِمُورُهُ لِقُرِهِ ترجمه ـ جرکيمه خرج کروتمجلا ئي سے يور انتھاري طرف پہنچا اِ جا ئيگا -(٤) ﴿ قَالَكُ إِنَّ الَّذِي مِنْ تَقَاقُعُهُمُ الْكَلَا تِكَدُّ ظَالِمَى ٱلْفُسِّيهِمُ الْمَاكَ سور ُونساء- نز جمہ جب فرنشتے ایسے لوگون کی ما ن مفن کرنتے جنہوں کے ابینے کو گہنگار کررکھا تھا۔ وم ثُرَّ تُوَ تُحَوِ فَی کُلِّ نَفْسِ مَا کَسَبَتَ وَ هُمُّ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ سور'ه بقر- ترحمیه به بهر مرشخص کواُسکا کها میما لورا لورا ملےگا- اُ وراُن مرسی

سوره بقر- ترتمبه عیر بهر بقل تواسط نبیا جما چرا پورانی و است ۱۰ وران بری قسم کاطلم نه موگا-فسم کاطلم نه موگا-( ۹) بلی مئن او فی لیعهٔ می ید سور که ال جمران و ترجمه میوکوکی المینی تهدکوپور اکرسسے " اِن کے سواا ورکئی حکمہ بیر لفظ متعل ہو استحس اِذْ قَالُ اللهُ لِعِيسُلَى إِنَّى مُتُوفِّا وَجَاعِلُ اللّهِ بِي وَقَالَ اللّهُ يَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

آپ کے جبرو مان کا کوئی حقّہ صالحے نہیں ہونے دو کگا۔ اور ابنی طرف الْمُوالِينِ والأبول يعيني اسمان يراسمًا لينج والأبول - ا ورسم كوان لوكول سے اک کرنبوالا ہوں جومنکر ہیں - اورجر لوگ تصارا کہا ماننے والے ا ٔ کومنگرین بر فیامت کک غالب رکھونگا یجیمبری طرف نم سب کی دسی بوگی رئیں میں تنھار سے ختلف ا مور میں قیصلہ کروگئا مینکرین کو و نیا ا ور آخرت میں سخت سزا دوئگا - ا در | دن کے لئے نہ کوئی مد وگا رہوگا - ا ورجو لوگ ایمان لائے اور ایجے کا مرکئے توا مٹیریاک ان کے ایجھے کا مرکالوم . تواب دسگا- ۱ ورایشد ماک طالمون کمو دوست نهیں رکہتنا۔ أين مرقومه مين مُتَوَقَّنْكَ دَلْقِ فَنْهِ مِنْ كُوالْفَاظُ اسْتِعَا (مِرْمَا كُنِّي من - (مين نـيترحمة من لفظيمعني التحيين) اگرمجازي معني ليِّج جائمن آو مُتَوَقِيْكَ كُرُونِي مِن مُ كُوموت دو كُلُك اور فَيْدَ فَدُوج الْبَيْقُ مِهُمْ المعنی نس تھارہے پرلول کومی موت دو نکا کیے ہو ں گئے۔ حالا نخرفران مين صدحامقات برا مَنْوا دَعَمِلُواالصَّلِكِ كالدامِنْتُ ر ما پاگراہے کہیں حیط وموت دینے کا ذکر ہیں -ا ورغالیّا بہاں بھی کو می ر اس سے انتخار مذکرسکے گا کہ ہماں و فات کے معنی قطعًا نہیں لئے جاتتی۔ بلالفطی منی می لینے جاہئیں ۔بس اک ہی آبین نشرکٹ می ایک لفظ کے دو معنی حدا حدالہ خے حالمیں نہا بت عور طالب ۔ اور کہی اس کوعقل مسلم پسندند کریگی ۔ بس کسطرح بہاں مُنَوْفِیات کے معنی موٹ کے لئے جاسکتے تين - درامنحا ليجه اش كئے ساتھ را فِعَات كا لفظ بھي وار د ہوا ہي - آگئ میم ۵ رسواا ورکئی وجر ہ سے پہال موٹ کے معنی تھیک نیہیں ہوسکتے ۔ کیونکہ پہاں بيراعتراض وارومو گاكدانسان مرنيكے بعد قيام قيامين ك مقام رزخ مين رسيكا - وَمِنْ وَمَا عِيمَ مُرْسَاحُ اللَّ لَنْ هِ لِيُحَتُّونَ فَ مِرْدُ مرمن - ترحمد (اوران کے میچے کرز خے ہے قیامت ک) پھراس فاعدہ كي خلاف حضرت عيلي عليه السلام كورفعت أسما في يعدا لموت المجي كرسط دیجاسکیگی - اور صباک جیم کے ساتھ رفعت نہ ہوروی وقت بنانے محل مرکا۔ كونك يراك خصوصيت حفرت على كاساته مخصوص للكي سع - ورند لعدالموت رفعت روحانی د گرا نمار وصلحاء وعزه کوخود سخود مانسل بوگی. عیلی کے ساتھ اس کے اظہاری کیا ضرورت تھی کے صفر ت عیلی کوموت دیکران سے جسم فاکی کورفعرت اسمانی دینا بیکارہے۔ ووسموا يداعتراض واروبو گاكها بنتيراك نے حضرت عيلي عليه السلام كى نسبت ارشاء قرابا مع كرد كر مَا قَتَالُو ﴾ وَصَلَبُو ﴾ وَالْكِنْ ورُهُ نِيها، ترجمه - نه عيلي كوقتل كيا اور نه سُو بي دي -البني صورت من ان دوآيات من اختلاف بوطائكًا يحرك طبح

الیمی صورت میں ان دوآیات میں اختلاف ہوجائی جو کہ طرح درست نہیں ہوسکات او قبتیک صفح قبداؤ کا کے لفظی معنی نہ لئے جا کیں ۔ کوئی چارہ نہیں ۔ جب میں نقیج نمبر دس کی بحث نخر برکر و نگا بصحاح کے چندا حادیث منشر بین تسموی کا حس سے ناہت ہوگا کہ حضرت علیا ہو۔ حضرت میں ٹی موغود اسمان سے نزول فر ما کیں گے۔

جنبک عروج اتما نی نه ہونزول نامکن ہے۔ا ورحب نزول 'نابت ہو تورفعت وعروج اُسا فی لاز می ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل تحریر ہے کہ وقبال کی نسبت جس فدر ا جا دیث وار د ہوئے ہیں ان میں خروج دخال متعلی ہواہے۔ تولد د تبال مٰرکورنہیں گویا و قال انتاک سدا ہوگیا ہے۔ آورکسنجا ص مقام پرموجود ہے اپنے وقت میں وہ اہل دنیا پرخروج کر کیا جب وقال موجود مع تو قائل وقبال كاتبى موجود رسنا كياما كونعوب، جب دخال ال دنیا برخروج کر کیکا حضرت عبلیتی بھی سا ن سسے نزوُل فرمائنگنے ۔ اور د قَال کوفتال کرسٹھے جس طرح ہرفرعون کے لگے موسی کی فرورت ہے۔ اسی طرح و تمال کے کئے عیلی علیالسلام کی ہر غرمن كهآيت محمرتك فيناك كلفظ متوقى كيفظى عنه لكما ا ورمرُلف صاحب رسالة مليغ تع جومجازي عني موت كے لئے ہيں وہ کِی طرح درست ننهی ہوسکتے۔ اس طرح اس آئیت شریف سی حضرت علیظی کی موت طبعی نابت نہیں ہوتی۔ ا ور بھی کئی وجوہ ہیں جن کی بناً برا وعار مؤلف صاحب رساله تبليغ البن نهيس بوسخنا جو بحد مدكوره دلائل توی ہیں ان کے ہوتے دگر ولائل تحریر کرنے کی ضرورت نہیں مجمحيي کئي -

إِسى طرح آيت فَلَمَّا تَوَ فَيُنْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمِ مِن تَوَ فَيَنْتَنِي كَ لَفَظَى مَعَنِي لِكَ جَانِيُكُ - ترمِم حبِوفت لونے اے بروردگارم مجے بورام ہر لیا (قبض کرلیا۔) بعنی اسمان پرزیڈ صحيح وسالم مع الجسم أشقآ لبايميري المثبت كانوبي ممران تهاب بفرض علط ال مردوامات كے مندرج هُمَّةً وَمُلْكَ وَأ كيمحانري عنى لك عالمي ترييجي ا دعار مولف صاحب رساله تبليغ ثا بن نہیں ہونا ۔ کروبکہ آیت ھنگو قتلک ورکی فیٹلکے میعنی ہونگے السيفيلي من تخصے لبندي ونكر دليني آسان برائما كر بھيرز من ريھ موت دوگا لفظی تقدیم و تا خبر ہو گی جونا ما کر نہیں ۔ کُلْتُ ا یں کوئی جھگڑا نہیں ۔ کیونچہ اُس آئیت سریف کے بیمعنی ہیں کہ بروز ت جب الندياك حضرت عبيني لمب السلام سي آميه كي است كاما وريافت ومايكا يواسع من كرينگيكه خدا وندا حتيك من محتث رمول ا بني امت من رلم أنكأ نگر ان رام-اور حب توسينه جيم اسمان مراها. میمرزمین پرجیجکرمون دی ان کے حال کا نوی نگران رآئے۔ مطلب ومعنى كيے بعد تعبی حضرت علیہ السلام كی سبی موت كس طرح تا

مؤلف صاحب رسالہ تبلیغ کی اس بحث کی تا ئیر میں کہ حضرت علی کا مرت ملبعی سے وت ہوئے ہیں قرآن اور اوا دیر شدے اس کا کوئی شہوت نہیں ملتا۔ صرف مرقو مد و و آیات سے مؤلف صاحب رسالہ تناییخ بسیحت فرماتے ہیں ۔ مخلاف اس کے اہل سنت و ایجا عت کے یاس مقر میں میلئی علید السالم کا آسان برزندہ رسا۔ اور دنیاسے زندہ انتخا بیاجا

ا درائنده اسمان سے نزول فرمانا ان واقعات کا ثبوت آیات قرآنی ا ورا ما دیث اور ا جاع است سے بخو بی ملتا ہے۔ جاعت مرزا نسرادرا، ل سنّت والحاعت اس كوسلم كرتے ہیں کہ حضرت ستید نا وم عاسہ انسلام متی سے شاکے حاکر مسجو د کلا مکھ ئے اور آ دمروحو ا کو حتنت میں بڑکھا گیا ۔اور ان کو اجا زت دگھی تت میں رکم علیش وعشت کی زندگی بسر کرو جس چنز کی خوا<sup>مش ہو</sup> ف کھا ؤ۔ا ورحمان ما ہوجلو بھرونسی سے حمہ سے لغرش ہوگئی۔ اورشح ممنوعہ کا وا گفٹہ سکھا اس ملکوتی کھل کیا۔ اور صبحر ماسوتی دانسا فی حبیم نظر کسنے لگایس دونؤن نے انٹلہ یاک کی نافرمانی کی جبحی وجہ کے لباس ملکوتی کھل کیا اور جسم اسوتی نظر آر ایسے اب اس ایاس ملکوتی کے کھلیا نیکی وحد تم دولون جنَّن مِنْهِ بِن روسحنت - آ دم وحوًّا كوزمين بر أتا ردياً كيا جنانجياً تت ذيل سے بروا نو لفظ بلفظ ثایت ہے۔

دَ يَآادَ مُراسَكُنْ اَنْتَ دَنَ وَجُكَ الْجُنَّةُ فَكُلَّ مِنْ صَيْتُ فَيَّالَةً فَكُلَّ مِنْ صَيْتُ شِكْمَةً وَ الْجُنَّةُ فَكُلُّ مِنْ الظّٰلِمِينَ الشَّجَرَةُ فَتَكُو نَا مِنَ الظّٰلِمِينَ الشَّجَرَةُ فَتَكُو نَا مِنَ الظّٰلِمِينَ الشَّيْحَمَا وَقُلُ الشَّيْحَلِي الشَّبِحِرِي الشَّيْحِرِي مَنْ صَوْلَ الشَّيْحِرِي مَنْ صَلْفَا مَا خَلُكُمَا مَنَ الْجُلُونِي الشَّيْحِرِي الشَّيْحِيلِي مِنْ النِّيلِي مِنْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي مِنْ الْمُؤْلِي الشَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُو

رِ يِنْ لُكُمَّا لَمِن النَّصِيمِ إِنْ مُا فَلَ لَهُمَا بِنُحْ وْرِي } فَلَمَّا ذَا قَا الشُّم يَ كُلُ تُ لَصُمَا سَوْ الْمُعْمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُ عَلَيْهِمَا مِن قَرَى الْجُنَّةِ ﴿ وَنَادَ الْهُمَا مَ يُصَّمَّا اللَّهِ اتَّفَكُمُا عَنْ عِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَ أَقُلُ لَكُمُا اللَّهُ الشَّيْطِينَ كُكُما عَلَى قَ تَقْبِيْنِ طَالُورُهُ أَعْرَافَ. ترحمه راورتم ني حكمد ياكه اسے أو مرتم اور عمّان یی فی حبّت میں رہوجی جگر سے جا ہو کھائی۔ اور اس ورخت کی یاں نہ جانا ور نہنم ظالم لوگوں میں سے ہوجا وُ کے رپیمر شیطا ن نے ان رو نون کے دل میں وسوسہ ڈالا اکر اس کے بردہ کا برن کھلیا سے جو الك دوسرے سے بوشیدہ تھا۔ اور كہنے لگا كہ تھارے رب نے دو لول كو اس درخت کے اس کیے منع کیاہے کہ کہیں تم اس درخیت کے قریب ما وتو فرشته موجا وُگے۔ باسمیشد زندہ رہینے والون میں ہوجا وُگے۔ ۱ ور آن فولو كروروتسي كهاني كهيتين حاسئ كمين نمردونون كاخيرخوامول يس اِن دِونِون کوفریب سے اس درخت کے نیکھے کے آیا جب ان دونون فر - درخت کومکھا وونول کے بردہ کا برن ایک ووسرے کے روبر و کھل گیا۔ اور و نون اینے او برحثن کے بینے حوڑ کریکتے لیگے تب ان کے رہے ا ن کو پُکارا که کیامیں تم دولون کواس درخت سے ممانعت نہ کر دیکا تھا۔

ا دربیر نیم کهر محیکا تھا کہ شبیطان تھا لا صریح دشمن ہے؛ الغرض اس آیتِ شریف سے یہ ابت ہے کہ حضرت ار علیالسلام کو مٹی سے نباکرا و ن کے ناسوتی جسم پر ملکونی لباس پہناکرا مثیر تبارک تعالیٰ کی

م حوا حتّ میں رکھا۔ اور الکوحتّ میں بھر: شیممتو عبر شری کے کھانے من کی اطازت و مدی حتا نجیء صرّ که حضرت آوم علیهالسلام وحوّا حنت میں رب جرجی جا ستا کھاتے اور جہاں جی جاستا رہتے تھے تعلیطا ن تے آت رو زن کو دہوکہ دبیجر شجرممتوعہ کئے یاس لایا اور بیر دو نون اس کے بھیل کھاتے ہی ان کا ملکوتی کیاس جرضیمرنا سوتی کوجہائے ہوسے تھا جا ارقم اورصير اسوتي نايال مروك نيب التد اک نے ان رونون سے ارشا و فرا یا که اسبهٔ دونون ناسو تی ایباس سنے حبّت میں نہیں روسکتی۔ ونیا میں اس آیټ نسریف سے یہ ابت ہوناہے کہ انسان ناسوتی صیر کے ساتھ لباس ملکوقی مس منتن اور ملادا علیٰ میں رہ سختاہے ۔ جنسک لیاس ملکوتی ج نا سوتی برر مبرنگا انسان این حقیقت واصلیت مسے متت بس منا جفرت آدم وحوا زنگی مبسرکرسخانی وراسطرح ملاد املی میں رسمانه خلاف نن البی ہے إور نہ خلا فِ عقل د فیاس بیں اگر حضرت علی تھی جسب اسُوتی پر لیاس ملکوتی بهن کر ملاد اعلیٰ میں رمنیں تو کون سی سنت اللی کے

بس اس تحت سے ثابت ہواکہ حضرت عیسی جسم ناسوتی کے ساتھ لباس ملکوتی ہین کر اسان میں روسکتے ہیں۔ ایس کیفنیت کو ایک اوراض مثال سے سمجہاتا ہوں جب قیامت قائم ہوگی حشراجیا دہوگا۔ صاب کتا کے بعد نہار جنت میں اور مبرے دوزے میں جھیجے جاکھیگے قریق فی گجنگاتے دُ فَرِ نُنَ فِي السَّعِنِينَ رَحِم الكَّرُوهِ جِنْتِ بِينَ مِا أَنِيكًا وراكِ كُروه دوزج مِن " نيك دربغن مراتب اپنے اپنے مناسب حال اُن لبال سے جنت و دوڑ نے میں جائینگے جس سے آدم وحق علیما اُسلام حبّت میں شحصے باحضرت عیلی اسوقت ملا راعلی میں میں منتبعاً خَلَقَ الْمُو وَ فِيهَا نُعِيدُكُ كُو دَ مِنْهَا أَحْرُ حُبُكُو تَا مَنَ فَا اُحْرَى اُن مِن مِنْهَا خَلَقَ الْمُو وَفِيهَا میں نے تم انسانون کوئٹی سے بہراکیا اور اُسی میں لے جاؤگا اور مجر انسی سے دو ارد کیا لوگا۔

اس طیح جب انسان قبردن سے اٹھینگے حماب و کتاب ہوگا جنت یا دور خربس و افعل کئے جا دینگے۔ آپ فرما کے کہ کیا اس کالیڈ خاکی ہے۔
اس لیام کے جوجنت و دورخ کے لائی بوفیر بہائے جب اور اپنے برائی گرائی اللہ برائی ہوئی۔
گرائی کی لیاس آج حضرت علی کو انٹیر اللہ حضرات حضور انور کے مواج کیا مقام محبب وحمرت ہے۔ خالبا مرز اللہ حضرات حضور انور کے مواج جسمی کے منگر نہ ہونگے جس فررگ و قدیر ہستی نے حضور کرم کوجہ کے ساتھ عرش اعظم پر بلاکر حبّت ودورخ کا مشا ہرہ کر آیا ہوا ورط فی الکیون میں مون المستجبان الحجر احرائی المستجبان اللہ کہ کر آیا ہوا ورط فی الکیون میں مون المستجبان الحجر احرائی المستجبان اللہ قدمی ۔ اگر السے فررگ و مون المستجبان الحجر احرائی المستجبان اللہ قدمی ۔ اگر السے فررگ و مون المستجبان الحجر احرائی المستجبان اللہ قدمی ۔ اگر السے فررگ و مون المستجبان المحر احرائی المستجبان اللہ حضور الور کے اس تشریف مون المستجبان المحرائی کو اسمان پر رکھ ایمونوں میں سنت کے خالا

لمبوس ہونے۔ اورجب آسان پرنشریف لیجانے اپنے لیاس ہلکو فی بیس مانے بموبحہ لا بیاس اسوتی ساکنان ملکوتی ساکنا ن ناسوتی کونظانہیں ا ورحفرت جرابا ) كوحفور الورك اكتر صحابي ني و كهات - الطي سا مری کا جبرئیام کو دیجینا اور خاک اُٹھالینا۔ اور پھڑے میں ڈال ک رم رسٰع کو گھرا مکر ما ہبت مشہورا در قرآن باک میں مارکورہے۔اب آپنجو إنصاف فرمائي كدجيركيل على السلام تولياس مكوتي سے لياس السودي رمین براسخة بین بیغیا مرهبنجایجة بین - گرایک اولوالعرم بهاص ترلیت وكتاب رشول (حفرت عليني) سباس لكو تي بين كراستان يربيل جا سخيااو نهيس روسخنا. حالانحه تني مسل كا درجه حضرت جبرتيان سيبيت طرا بوا، لروت وماروت فرشتون كالباس اسوقي بي ونيامين آما ا ورعذال للي میں متبلا ہوجانا اور لوگون کوسح وساحری سھلانا قرآن یا کے مقضل نَهُ كُورِيمِ مِنْ مَا أُنْزِلَ عَلَى أَلْمَلَكَيْنِ بِهَا بِلِ هَا يُوْتَ وَمَالِكُوْ سوراه بفر-ومشتے تولیاس ناسوتی میں اکرونیامیں زندگی بسرکرسکتے ہیں: ومشتے تولیاس ناسوتی میں اکرونیامیں زندگی بسرکرسکتے ہیں:

روره بهروست و راس اس قاس قاس آگر دنیای زندگی بسر رسط بین و با بنان و بسار سط بین ایر دنیای زندگی بسر رسط بین ایر دنیای از بین سگرای بین میشا آگذین می مسلساً آگذین می مسلساً آگذین می مسلساً آگذین می مین می مین می مین می اس می ایر می ایر می می مین می در در کرد ایر می می مین می در در کرد ایر می مین می در در کرد می می مین می در در کرد می مین می در در می می مین اور می ایر می می دو در می در در می می در در می در می

بحالت ملکو تی روستے ہیں ۔لیکن حضرت عیسی جواولوالوزم مغیر ہیں اور کلمندا نٹرا دربغبر ہا ب کے اور قطر'ہ منی کے بریا ہوتے میں اورروح القل<del>ا</del> فیصنیاب ہیں۔لیکن ان کا تسان پر رہنا خلاف سنت الہی ہے۔ کی مکڑ و و فرشتون کا اسطرح و نیامیں بھام ! پل لباس بشری کےساتھ اکرمیعاً مقرر فحتم كزاسنت الى كيموا فق ب غور فراك يَفْعَلَ مَا يَشَاء مُومِ چاہتا ہے کر ایس کی سنت ہے کون معرض ہوسکتا ہے) وہب ہے پوچہتا ہے لیکن پوچھا نہیں جاتا۔ ارشا دباری ہے کہ اِتَّ مَثَلَ عِینی عِنْكُ اللَّهِ مِكْنَالُ الدَّهُ - سوره العمران (ترجم) التُركِم إلى علیم اومرکے مثال ہیں ؛ جب كه حضرت عينتي مثبال أدم بين تواپ مين مجي خصوصيات ادم ہونے میا ہئیں۔ چانچ آپ بھی مثل اوع ملی سے بنائے کئے۔ بغیر قطرہ منی بمدا کئے گئے۔ حو نخد حصر ن آ دم قبل موت طبعی عرصة کمے تن میں رہے اس کیے حضرت عبائی کا بھی مثل اوم جنت میں رہنا صروری تھا اور پی منت اللي عتى- اسى كي حضرت عليظي على بذريعُدر فع اسما في حبنت مين محصے گئے ہیں - حضرت تہدئی موعود مجکے زیا نہ میں مثل حضرت آ وعالیبلا اس ملكوتى كو أتاركرايين جسيمزاسوتى كے ساتھ زبين پرنشريف لا دينگے

وركيمه ونون كے قيام كے بعد سات طبعی سے تحت ستب اللی و آعی اجل کو لبیک کہیں گے عرف کا کا تام جت سے یام خوبی تا بت برگیا کہ ایک انسان امرق ونثرى حبى تصمانية أسما ن يرز لده روسكنا ب استقام رمي اسماب بهف كأويه الما

رتے رہی گے اگر اسمیطے حضر علمنی ایک مفررہ کہ اس ان پر رکھ جائم تن کہ اتعمالی ایسے حفت بونس علايسلام مكم الم من منه ب تطع كئة الروه على تعدز موسفة توكيا قبامت أشم تَنْ صَلَيْهِ كُلِّي كُلُوز نده تُركَبْهَ عَلُولًا أَيْهِ كَانْ صَالِبِيتِينِ للبِّثْ فِي لِطِنْهِ إلى بِيرِ بيعِتُونِ مِ ت "ربر الرون عن الفرائية ويشكم المي قيامت أيتر بمعرف ون رونيل مع تشرعر والميام الم يطالم مزامان لاكر دافئ كي جواست كى ارشا دبوا كه ابسے وقت كى امان قال قول نهرا بالتراج نيا سركونمات دونُغا مّا كُمّا مُوا ني سلول كيليُّ عبرت بهُو اليوم ننجّيات مِهن ماق لتكونَ من حَلْفِكَ ا إن الترميل تيرجهم كونجات دونكا اكرتبر سناتيجيا نيوالون كودعرت كي نشاني بر" جمالتي موجب وعدا في آج تك فرعون كي نعش صحيح وسالم عما ئر خائه لندن من موجر داور غبرت بني موي ہے۔ اور یہ قیامت کک رسم فی فرعون کی نفش تو ہزار ناسال معیم وسالم رسمتی ہی۔ ليخ جصرت عليتي كاوقت متفرره كه اسمان بر لفبيح بانت مع الجسم رساجيرن اليري يطرون واقعات ببيلكحن مزرا ئيرحفرات كوحفرت عليم كاوا فورفعت اسما فانحتر العفل ورخلاف فبابن علوم بهزنا ہے یس اس ام محت کا بہتے یمکا کر حفرت عيسيًّى مثلًا دَّم وعَوَّا أسمان بريشبري وصِما في حالت مين زنده بهي وخلاف تنت اليين الرامد-ار را گرخلاف مند اللی برن بی نوم الی مندار میں بر مقام کے لئے ایک اس کی ضرورت بی گرتىدىل لىاس دختيقت واصلىت م كرئى فرق نهي اسكتا. وب يهمال رسجا تاب كمد كياحضرت عيلى علىبه السلام أسمان براطحوالي كئے اوروه والى زيده ہيں قبل سكے كه قرآنی نبوت كشش كما مائے فيقر حال رفع آسانی حضرت عیسی مباین کرتا ہو ان تا کہ وجوہ رفع آسیا نی معلوم ان جب حضرت على مبعوث موليها تتوقت رامون اور درونشون كي حالت ناگفته سه متنعی به لوگون کو دیمو که دمکیر مال ناخی کھا جائے سے سیفتہ کی برا بکول اورمعائب كانتكارين كئة نضر حفرت عبسج نبررينه نصيحت ان كي اصلا كج كوشش فرمان لك - اورعام طورے ان كوان برًا ئيوں سے لوكتے إس بر راب آور درونش آب کے سخت مخالف ہوکر آپ کے قتل کی مازش کی۔ جب حضرت عيلتي كواس سازش كإجال معلوم وكركما نوات اكم مكان مي استے حوار تون کے ساتھ رو اوش ہو گئے ۔ محالفین آپ کی الاش میں تھے۔ اور میردوس (حاکم وفت بیج بیو ولون ا ور اگن کے راہمون کو ا حازت و ہے رکھی تنفی حضرت علیلی کو کمیر کرمولی ویدیں ۔ بیرحال و بچھ کر آپ کے سب حواری آپ سے علمہ ، ہوگئے اور آپ م کا ن میں تبنیار ، گئے۔ آپ کے حوارق سے ایک حوا ری سازشیول کوائش میکان کی طرف لے گیاجیں میں آئیے۔ کمی روزسے روایوش تنفے . اول و وحواری خودائس مکا ن میں د افل ہوا گرائش کے راخل ہونتیسے قبل افتد تیا رک۔ وُتعا کی نئے بذریجہ حضرت جبر کمیل حفہ ت عليني كوأتنان برأشهاليا- إنَّيْ مُتَدِّدٌ فَنْكَ وَسَرَ إِنْكَافَ وَسَرَا فِعُكَفَ لِكَيَّا-جیب و ه حواری حضر شایلی کومکان می نیایا حیران بوکروایس بورای تھا کہ اوسمی معورت بنطابع بنی کی سی ہوگئی ۔ جب وہ باہر آیا توسا زشیوں نے اس کو تمرکی دیدی گراس کے بعد تبلانےوا لاشخص ان کونہ ملاحس کی وجہال کیا آلبس بي لا خلاف بوگيا - يهو ديوں كى اكثريث آپ كے قتل پرتنى -اور زيرى

سُولِ چِرْ مِهَا مُهِ عِلَيْكِما وا تَعْمِيانِ كُرتِهِ مِنْ عَلَى (الْقُرُ الْأَلْفُونُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱكْثَرَا لَّالِي هُمْ فِيلِهِ يَخْتَلِفُونَ فِ - رَمِيم تخفیق که به قرآن پاک اکثر ان چیزون کو بنی ا سرانیل برطا هرکر ما ہے جِينِ مِن وَخِتَلَفَ مُوسِّئِهِمِي - ارتِنَا دِبارِي ثَعَالَىٰ ہے - قَهِ بَكُفُرِ هِبِ وَ قَقِ لِحِيمٌ عَلَىٰ مَنْ لِيَوْجُهُ تَنَا لَمَا عَظِيمٌ \* وَقَقْ لِحِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْكُسِيمُ ابْنَ مُرْيَعَ سَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَوْهُ وَلَكِنْ شُسِّةً كَمْمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُونِ إِفِيْهِ لَفِيْ شَاكِيٌّ مِّنْهُ مَ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِولَا التَّبَاعَ الطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِلِنُا بَلْ مَ فَعَهُ الله والنيه و كان الله عَزينز احكياً وسورة نساو- ترجيد-ان كركفر كي وجهسے اور حضرت مربح پر بڑا بہتا ك و ہرنيكي وجہ اورانكح اس کہنے کی دحہ سے کہ ہم نے سینے ابن مریم کوجو کہ النتدیاک کے رسول ہیں۔ فتل کردیا - حالانکه انبون نے حضرت علیہ کا نہ قتل کیا نہ حولی دی ملین فتل کردیا - حالانکه انبون نے حضرت علیہ کا کونہ قتل کیا نہ حولی دی ملین ان کوشه برگیا . اور حولوگ ان کیاره میں اختیلا ف کرتے ہیں و غلط خیا بی میں متلامیں ر اون کے اِس اِس کی نسبت کوئی دسل نہیں بجیسنر فايي إنون برعل كنيجا وربينيني باعتسب كمانهون فيحضرت عليم كوتتل نهس كيا- بلكه ان كوا مند ماك في اين طرف اللها أورا مند إلط ا

اس آین سے معاف طور محمعلوم ہوگیا کہ حضرت عیسی نیسل و ا در نه سُولی دیرے گئے (حالالک و دنصاری قبل وسیولی پرمفق ہیں) اور موثی وه آپ کوقتل کئے اور ندشونی دی ۔ بلکہ وہ لوگ شئیہ بین ہڑگئے ہیں اور خیا کرتے ہیں کہ آپ قبل ہوئے یا سونی دیے گئے۔ حالا نکدائن کا بیخبال سیجے نہیں بلکہ وہ قباس سے کام لے رہے ہیں اور تحقیق بات یہ ہے کہ انڈیاک نے این کوانی طرف اُٹھا لیا ہے لینی اسمان پر مبلا کیا ہے ۔ وہ سری مبلد ارتبا وہاری ہے کہ مدا المسیدے ابن مرد کیٹھ اسمی سی سی کہ قال

خلت من قباله الرّ سُهُ ، سورهٔ مائده و ترحمه میر این مرم ایک رسول تھے اور ان کے پہلے (رسول گزر میکے) اس آیت شریف سے قبل از یں فصلی بحث کی جام تی ہے ۔ اب بہاں اس کے اعادہ کی حزم ورت نہیں ۔ حرف اس قدر لکھا جا تاہے کہ اس ایت نریف سے حیات عیالے نابست ہے۔ غرض کے جیل شال آدم می کے لئے حضرت عیلی کا آنہان برجسبم کے ساتھ جانا فٹروری تھا ورنہ سیٰ ﴿ فِعُلْکَ ۚ اِکْتَ کَا وعب رہ اور بَ وَعَالَةُ ۚ (للّٰهُ ﴿ لَدَ عِهِ كَا ورقعه كُل طرح صحيح بوسكتا تھا، اور قد هَا

مَ نَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الدِّيهِ كَا واقعد كُم طِيحِ بُوسَكَاتِهَا . اور وَ هَا تَعَالَمُ وَقَعَلُ مُنْ فَعَيْدُ مِنْ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ مَن قَبْلِهِ الرَّسِينَ مَا الْمُسِينِ ابْنَ مُرْكِيرُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ مَا الْمُسِينِ ابْنَ مُرْكِيرُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ مَا الْمُسِينِ ابْنَ مُرْكِيرُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللَّهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللَّهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللَّهِ الرَّسِينَ اللَّهُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللَّهُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللَّهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهُ الرَّسِينَ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللِّلْمِينَ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ الرَّسِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

ما المساع ابن مركبر الاستهاء -مولت صاحب رسالاتلیخ كی سب سے بری اور اہم تجبت بیضی که حضرت عدای اسمان بر نشری وجهانی حالت سے کسطرے زندہ روستے ہیں حضرت عدای اسمان بر نشری وجهانی حالت سے کسطرے زندہ روستے ہیں جب بدلائاعظلی دفقتی تا بت ہوجہائے کدایک انسان اسمان برحہانی و بندی حالت سے شل حضرت آوم وحق علیہا انسلام زندہ روستی اور بیر فلاف منت الهی نہیں ہے تو بھراس رفعت وسونت اسمانی سیاس شرح انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عداجی کا اسمان پر تشریف لے جا نا اور وہاں قیام فرنا ہو نا ایسامشہور وا نوہے کہ اس کو اکثر شاعرون نے بھی وہاں قیام فرنا ہو نا ایسامشہور وا نوہے کہ اس کو اکثر شاعرون نے بھی

وہ میں مرب ہو ہوں ہوں ہوں ہوں اور اللہ تبلیغ جا نظر ایٹے اشعار میں بیان کیا ہے۔چونچہ مولف صاحب رساکہ تبلیغ جا نظر شیراز گی کو بزرگ ما نتے ہیں اس کئے اس مقام پر ما نظر نبیرازی کا ایک شیر انہاں ہوں ہے

موسمها بول هم دراسا برجیب گرزگفتهٔ ما نظ سلع زهره برقع آوردسیعا ما ترجمه -اگرزهره حافظ شیرازی کی غزل اسمان میں پڑھے تو کمیا تعجب ہی که حضرت عیامی وجدمیں آمالیں ۔

رسيسي وجدي المرافع الماريك كدر بره ايك طوا لف كا نام تعسل

اورایک ستاره کا بھی نام ہے جواسمان جہارم برہے۔ اور مقام علیٰی علنه اسلام بھی اسمان حیار مرہے۔ عيلى اسمان جبارم برنفيد حيات من ورنه سماع زبره اسمان مي عيلي علىم السلام كوكسطرح وحديس لاسكناب مسائب جو فرقد اتناعشرك كم منهورناع من كبت من كدم زهمر لم ن گران حان حذر كيسوز فينه. بدا من فلك جارمن عليها را ترجمه ليحنت جان بمرا بول سے سرہم کرو۔ دیکھواک سوی نے حضرت علی كواسمان جہارم سے بر منے نہ دیا۔ مقصد یہ ہے كہ حضرت علیمی اسمان جہا)

الن تام مباحث كايتي بملاكه حفزت عيني ابن مرم جوشقل رسول اقولوا معزهم اور صالحب نشر لويت وكتاب تقع اسمان برجيعاتن وبشرى مالت

اب مقیح نمبر(۱) ره طاقی مے جوحب و ل ہے۔

(۲) اورکیا وی حضرت علیجی این مریم مسیح امریت مو اسمان سے تشریف لاکراس امت محرکیر کی اصلاح فر انگیے باعیالیفس لوی اورستی ایول متِ محرمیمیں اس خدمت کو اتحا مردیگی اور وہ ہتی اعطيعي كهلاليكى حبس طرح حضرت سيدنا مخدر سئول النته صلى السه عايسكم

اسس نفیج کے دواجرارین - (۱) اور کیا وہی حضر عیلی ابن مریم مبیخ امت مزموعی وربارہ آسمان سے تشریف لا کر اس امت محرایہ کی اصلاح فرائیس کے ۱۶) یا عیلی النفس کوئی اور ستی اسی است محریف اس خدمت کو اسجام دیگی ۔ اور وہ ہتی مثبیل عیلی کہلائے جس طرح حصرت سیدنا محرالر مول انشر صلی انشرعلیہ وسلم مثبیل موسلی کہلائے ہے جواول کے اثبات میں مولف صاحب رسالا نبلیغ نے یہ تحریر فرایا سے کہ:سے کہ:سے کہ:دبیارے ۔ اگر کوئی ہتی اس عالم ماسوت میں زیدہ رسکتی تو وجھٹور

دنیا ہے۔ اگر کو تحمیمتی اس عالم ماموت میں زیدہ رہ سمنی تو وجھٹور محدالرسول انترصلی انتر علیہ وسلم سے کون زیا دہ تھی تھا۔ مجرنیا گرکسسی بالبندہ ہوت<sup>ہ ہ</sup>ے ابوا تھا سم محمرز ندہ بو دسے ترجما گرونیالیں کوئی ہمشدرہ سکتا تو حزالرسول انتر بمشید زردہ

اِنْكَ مَنِیْتُ وَ اِنْحَصُمْ مَنْتُدُی ن ط ترجمہ۔ آپ بھی اِنْمُ ایک دن مرنبوالے ہیں وہ سب بوگ ایک دن مرنبوالے ہیں ۔ وَمَاجَعَلْنَا لِلِمَنْسُرِ هِنَّ فَنَبْلِكَ الْمُعْلَلُ اَ فَا ثِنْ هِمِتُ مِلْمِي مِنْ مِيلِمِ عِلَى اِلْمَعْمُ فَهُمُ الْخَالِدُ وَن ط ر ترجمہ آپ سے بیلے بھی اے محمر ہم نے کسی اِنسان کے لئے حیات واہمی ہج یز نہیں کی عتی توسیحر کیا ہے کے مرنبیجے قدریہ سب کے سب نہ ندہ بی رہیں گئے ۔ مؤلف صاحب رسالہ تبلیغ کا یہ اوعاد کہ حضرت علی علی کا اسمان ہم

ز مده رمینے کو قرآن علمی قرار دیتا ہے۔ ایت ما الکسیائے ابن مر کیو إلى مَنْ سُولُ قَلُ مَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ سُلِ " يرمَّى ب-اس كر منتساس رساله (نورض )من تفصیلی سخث کیجا کرین تا بت کی گیا که حفیت عينتي آسان برصبانى بشرى مالت مين ثنل آدم وحواعليها السلام زيره ہمیں ۔اورامطرح حفرت علی کا آسان پر زندہ رہنا سنت البی کے خلا منهن بر کولف صاحب رسالا تبلیغ کی دوسری پیجبت که ایشر یاک نیکی انسان کے لئے میات وائمی تجویز نہیں کی ۔اگرا نٹر ماک اسنے دستہ خلا ف مسی تی کواس عالم ناسوت می زنده رکه تا توصفورا نورمیریر ون اس كُوستَق منفاءٌ نه الرئسنت وأبجاعت كابيرا دعا دي كه الشرك نے صفرت میلئی کیلیے حیات وائی تخوز کی اور نہ و نیا کے کہی ذرب نے پی وعوسط کیا که کوئی تبنی عالم اسوت میں میشہ رہی کیکر کی نفس < ایکفافہ الْمُوْت (سورُهُ ابنيار ترلم، برنفس مون كامرْ ويكيسكا) يرسب متنفق بين ا در بیروز کامشا بدہ ہے اس سے تو کوئی شفیس انکارنیس کرسکیا البیتہ الى سنت والحاعث بركيت من كرحفرت على منكرين كرشر سے كالے جا أسمان برزنده المحالئ كئے ہیں جو نخرخفرت علیجی موت طبعی سے انقال شهر افراك مراك السالقان الى في عمل كالمعالية بعبد مصرت مبدي موعو والمان سے نزول فر اکر بعرت کی وجال اپنی ملبعی مرت سے اتفال میں فوانینگے چوکنہ سرایک مخلوق کے مرنبیکا ایک مفررہ وقت ہوناہے اور حضر 🔹 عَيْ كُونُ اللَّهِ عَلَى مِنْ كُلَّ اللَّهِ وَقُتْ نَهْسِ أَمَا وَلِهُ اجَاءَ احَلَّمَهُمْ

لا يُسْتَاخِرُ وْنُ سَاعَةٌ قُلْ يَسْتَقُدِ مُوْنَ الرِّمِهِ مِلْ كُي موت اما ویکی توایک گهنده و بری هرگی ا ور نه جلدی ( لیعنی وفت مقرره کم موت دانع مرگی) جو سخه اموقت علیمی اسمان بر بین - اور مبنبک وه آسان يرتشريف فرمار شيك اسوقت كرات موسطى سيدانتقال نهين فرما كمنيك ليونكه عَالِم ملكوت من مشل عالم اسوت موت منهيں حب عالم ملكوت ك لياس مكتوتي أناركر دمشل دع ليه السلام) عالمز البونة بيزنول فرمانمنيك ا وسوقات آ يكومون طبعي منه دو جار موا برا كا مُولف صاحب رسالًة شبليغ كي بيه حث كه عالم اس كر الرِّحيات دائي تخويز منهن بوتي اس كرِّعيلِيُّ اسمان يرزنده نهن مر برا سِيَّة غلط مه كيونكه اسوڤت عليمًا عالم أسوت من نبيس أبس - ملك عالم ملكوت میں ہیں ۔اور اسونت وہ عالم المکوٹ کے قوامین کے تحن ہیں سل طرح حضر آدم عليه السلام اور حقاعليمها السلام زيانة تك عالم طكون ميس (جنت)ميل ر کے نہ ان کو ولم ل مونت آئی ندر ص وعلالت نہ سری وکبولت اسطے حضرت علیمی تھی ہیں۔ اور بہ کون ی تعجب کی بات ہے۔ حضرت جبر سال عليه اکسلام اور و گرملا بحر کو ديجيئه که کب ميرا بهوشت ميں اور اب کک زنده این اور آاسونی مقرره که حسی صوابط عالم ملکوت زنده رسْكَ - اوراس مقرره وقت بروه محى مرشك - و تدفي أو حيال مالك ذُو الْحَالَ لَ وَ الْحِكْرِ أَعْرِ سُورُهُ رَمَّنَ تَحْبِيمُ مِنْ مَعَاسِكَ إِكْ يا في رسبيًا -

الغرمن ہرمفام کے لئے ایک نا عدہ ہے ۔ اور حضرت عملیا کے بھی عالم ملكوت ميں ولا ل كے قاعدہ كے تحت زيدہ ميں -اگر ہم إس لمكو تي زندكى سے قطع نظركر كے اس اسول كے تحت كر حَكَقَ الله بنات ان مين صَلْصَالِ كَالْفَعْنَاسِ ومورهُ رحمٰن ترجمه بيداكيا بم نيانيان كو سری مری می سے علی حیات علیتی برغور کریں تب مبی ان کی (زند گی اور حیات نه خلاف سنت اللي مے اور نہ كوئى عقلى ونقلى اعتراض وار وہو المب \_ اصحاب كهف كود يجيئ كه حصنورا نورصلي الشدعلسيه وسلم لمص كتنني عرصة قبل غار میں سوگئے اورکٹ کک (قیامت یک) سوتے رہنگے ۔ زکھا ایسے مذیا فی ۔ نه مرض ب نهوت نه درنده کاخطره ب نه حشر ا ت الاص کاخون جس خدائے قدیر کو پیرفدرت ہو وہ کیا حضرت علیجی کو ایک و قب مقررہ اک اگر اسان میں زندہ رکھے تو کونسی حیرت کی إ ت ہے۔ الغرمن كماس كام تقريم سي مولف صاحب رسال تسليغ كي حجت إلى ر تزاریانی ہے . اور حب بدا نابت ہے کہ حضرت عیسی اسمان برزند واٹھا لوا گئے اوروہ ولم ن زندہ ہیں۔ اور انبک موت طبعی سے ہیں مرے تو اس سنت النی کے خت کہ ہر منتقس کوموت صروری ہے اور عالم ملکون میں ہوت تهبين أنواسكالازمي متيحه يدسي كمثل أدمعليه السلام حفرت عيلي تمجي اس سنت کی تمیل کے لئے دومارہ اتہان سے رمین پرنزول زمائیگے لیں ہی مقيده ال سنت و الجاعت كاب - اس عقيد التي ما ئيدمين حيدا حاديث الرئامحاح مست كي فيل درج كغياتي من .

كَالَ النَّبِيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوْ لَيْسَ مَنْفَ وَ وَيُنْكُمُ يَعَيْنَ عِيسَلَى عَكُمْ إِلسَّالَا مِنَيُّ أَنَّكُ نَا إِلَّ فَإِذَا مَا أَي تُمُّونُهُ نَاعْمَ فُوهُ مَ مَهُلَ مَنْ لُوعٌ لِ فَي الْحُمْرَةِ وَ الْبِيَا فِ بَيْنَ مُمَثَّرُ تَبَيْ كَا نَ مَا اسَهُ يَقَطُرُ وَ النَّ لُو لِصِيبَةُ بَلُلُ فَيُقَا بَلُ النَّاسَ عَلَىٰ الْهِ مِسْلَاً مِرفَدِين فَى الصَّلَيْتِ وَيَقْسَلُ الْخِنْزِيْرِ وَلَضَّى الْحَزْ يَة وَيُحْلِكُ اللَّهُ فِي مِ مَا نَهُ الْمِلْ كُلُّمُمَا اللَّهُ الْرَسْلَامِ ى يُعْلِكُ الْمُسِيْمَةِ اللَّهُ جَالَ فَيَكُلُّكُ فِي الْآثِمُ مِنْ أَنْ الْعَلَيْنَ مَسَنَةً " ثُمَّ بِبَقَ فِي فَيْصَمِلِي عَلَيْهِ الْمُسْلَةِ فِي مُسْنَ أَبِو وَا وَ وَ تريف كتاب اللاحم صفاح مطبوعه محتبائي ولي ويحافظ اسربه ترحمه میرے اور عبلی (علیلسلام) کیورمیان کوئی نبی نه ہوگا۔ اور عبلی برول فر مان و الديمين - نسين حب ا أن كود كهو تو بهجا نو عميا نه قد اركا مبرح وسفيد ہنگے اُن پر دور کے ہوئے کڑے بونگے ۔ کو اا کن سکو صورت فطرست میکتے ہونگے اور نزی ان کو نہ بہونچیگی ۔ آ دمیون کو اسلام کے ایک ال کرڈگ ورصليب كولوژنيگے - اورفنل كرنيگے خنز پر - اورائشا وينگے جو سركوا ور لِلاک كريكًا الله ماك آئيجة زمانه مين حلمه مأسق ن كوبرهم اسلام كه . ا ورق لاک کر نیکے سبیم زمال کو اور جالیس سال یک د نیامس زیدہ رہی گے بعد مرتعگے اور آپ رمسلکان فاز ٹر بنظے " خَرَرُ مُر سُولُ اللهُ حَتَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ جَالَ فَعَالَ اَنْ يَخْرُحِجَ وَاَنَا فِيْكُوْ حَجِيحَهُ دُونِكُوْ وَإِنْ لَيْحُوجَ وَلُسْتُ

فِيْكُوْ فَأَ مُرَءَ حَجِيجِ لَفْسِه وَاللَّهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِوْ أَدْمَ كُنَّ مِنْكُو<sup>ْ</sup> فَلْيَقْمَ امُّ عَلَيْهِ لِفَوَ الْجَ ٱلْكَعَف فَاجِّفَ ا جَدَ الْمُ كُونِ مِنْ فِلنَّنَاهِ ثَمَلْنَا وَمَا لُبُعَنِّهُ فِي الْاَسْمِ صَالًا لَا اَلْمُ لَكُونَ يَنْ مِّا يَفْ مُرْكِنَسَنَةٍ وَيَنْ مُ كَشَهْرِ وَيَوْ مُرَكِّمْ عَنْ إِنْ مُرَكِّمُ عَنْ إِنْ مُن رِ مَا مُكُونَ فَقُلْنَا كِاسَ سُوْلَ أَنْتُهِ هَلَا الْبَوْ هُلِا الْبَوْ هُلِا الْبَوْ هُلِا الْبَوْ إُتَّكُفِيِّنَا فِيْهِ صَلَوْة بَعِي وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا أُوُّنُّ مُ وَالَهُ قَلْ مُوَّ تُحَرَّ بِيَنْزُلُ عِيْسِيَ ابْنَ مُزَّ يَحِعَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْلَ الْمِينَا تَنْزُ فِي حَمِيثَةِ فَبُلْ مِ كُلُ عِنْدُ بَا بِ لِلِّهِ فَيَقْتُلُهُ سُن ابو وا وُوسْرَلِيْ مِهِ اللهِ مُرْجِد - رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقبال كا وْكُرْفِر مايا - اور فرما ياكه اگر دتمال ميرسه زمانه مين خودج كرب تولر و كيا -ا وراگرمبرے بی بخروج کرے اُوتم اس سے لڑوا ور افتد اک میرا خلینہ (محافظ) تشبيح جمر مسلامٌ بن كالمرسم وتبال كويا أو توسوراً كهف كي انبَداني التبغي استرطاه ت كرو كبيونكرير البني وغال سني فتسنه سيخفارسي بروي ئيں - ربعني تموار مضمين و درو کار ہيں اس مرصحاب نے عرص کيا کہ وتوال کا فيام زمين بركفني عرصه رميكا فرابا حالبس روزجس سي سياك روزاك سال کے برابر اور ایک روز ایک جینے کے برابرا ور اور ایک روز ایک جمر کے برا پر اور باقی دن مهارسے دنون کے برا برر بنگے ۔ بس ہم صحاب نے عرض کیا كه اس ون جوا كيه سال كيمار زو كا كيا م كوا دس ميں إيك رات اور دن کی ناز کافی ہوجا لیگی-ارشاد ہوا کہ اس کا اندازہ نے کرو سے سپسر زول فرائيكي حفرت على (عليه السلام) ابن مريم وشق كر شرقي منارة البيضار بر - بس آب وجًال كوباب لدّ بر مرا شيك - اورا سكونس كرينيك - والأسكونس المالة على الله على الله على المالة المعلى فيكو ابن مَرْ يَجَو حكمنا معطا فيكرالطليب كويقتل الماك حى لايقبله كويقتل الماك حى لايقبله المحدة ، ترخمه رسول الشرسلي المعلى المعلم من الماك حى لايقبله في الماك من مرا والماك المعلى المعلى الماك حى لايقبله في الماك من مرا والماك والمنظم الماك من مرا والماك المعلم الماك من مراك المعلى المعلم الماك من المتحد المور من مراك الماك المعلم المعلى ال

ان اطاویت بوی ها اسلامی الد علیه وسم سے مفرت میں سید اسلام کا اسمانی نزول اور اس کے اوصاف اور زماند نزول اور اس کی طبعی موت اور خروج و جال اور اسکا زمانه قیام و فساد اور اس کی قتل باتفصیل فلا ہر ہے۔ اور جب عیمالی این مریم کا نزول است ہاتی تا بت احبار خوت وصعود اسمانی مسلمہ ہو جامی است سے عرضکہ نزول تا بت ہو تو رفعت وصعود اسمانی تابت ہوگا۔ اگر صعود ورفعت اسمانی تا بت ہو تو رفعت وصعود اسمانی تابت ہوگا۔ اگر صعود ورفعت اسمانی تا بت ہو تو رزول لاڑی قرار پا مائے۔ یہ راک دوسر سے کے لائرم و ممرد میں۔

غرضك مباحث جز ودوم تمنير دي سينتيج نمير د ا) بيرا ورمباحث منقبی نمبردا) جز و دوخ منتیخ سرزی پر کافی روشنی پیرسکتی ہے۔ اور ان ور نوان کے جملہ میا دیت رکما فی غور کر نہیجے بعد حضر ت علیہ السلام کا بلامون طبعی اسمان پرصعود فرانا اور وای نفید حیات رسا - اور ونیا بیس دوباره نزول فرانا بخوبی نابت موتلهے۔ استار کی قطفا گنجا پش ہیں فَيْسَتُكُ بَرُوفًا فَإِ أُولِي الْكَانِصَانَ - ترجمه الصاحال لِمُ مُرُلِفِ صَاحب رِسَالَةُ بَلِيغِ نِيهِ اسْ مَغْيَمِ كِيرِجِرِ اول مِين حضر يَعْلِم سيني است موسوئي تحرير فرما باميم- يونكه مباحث سايفته سے بدنیا بت فراريا بالبينة كدحضر بتعيشي مستقل صاحب شركعيت وكتاب رسول بهن تبرين موسوی کے ستیع رمول نہیں - اس لئے اس مقام بر اس کی کرر سجیت سبے صروری ہے۔ ان تہام و لائل کے لیا فلسے جر مذکور ہو کے ہیں جزال تقيم نبرا كاخلاف مُركف صاحب رماله نبليغ فيصل يا ماي - اوراب

مع بسرا کا صد موقف ها حب رسالهٔ بینے قبصل یا ماہے۔ اور آب بحورہ و و م مقیبی نمبر (۲) سم بحث کیوا و یکی حوصب و مل ہے :-"یا عیسی النفس کوئی اور مبتی اسی میٹ متحمد ببدیس اس خدمت کو اشجام و یکی - اور و ہستی مثیل علی کہلائی حسیلرح حضرت سیدنا حجم رسول استد علی استر علیہ وسلم مثیل مرسلی کہلائی ۔

اس جزوی تا نیدمی امولف صاحب رساله تبلیغ نے بر تحریر قوابا

" جیسے سیدنا موسائے کے بعد حضرت علیمی اگر قوم موسوعی کی وسلم کے بعیصبنیں قرآن پاکسیں مثیل مرشی قرار دیا گیاہے ایک يرى النفس مصلح مسيح محرى سدا موكا - ا وروه الت محد عي كي بيكوا ي مدي قوم كي اصلاح فرما سيكا - وتي سع مرزاخلام احرها.

رحمة الترعليه بين - كيونكه شبيح عيسوعي أگرامت مخرعي كياسك كرية وه فد اكه ادس ارشا دكه فلا ف سيم قرآن مين ا نے حضرت علیمی کی زبان سے کھلوایا ہے کہ میں صرف نبی امرال کی طرف رسول نباکر بھیجا گیا ہوں۔

دوسرا به كداس طرح حضرت مخم صلعمر كي ايب قسسهم ك كبرث ن تمبي سيح كوائن كي اثمت زير بارمنت آل امرائيل ہو كه آن استان اورال متاري اصلاح آن اسراكيل كالكه فرد کرے توان طالات میں *بڑت*ا می کے گزر نہیں کہ یہ ا ن لی*ں کہ* 

كوئي اورستى عيسي النفسي كرنيجي يحصرت حوا حيمتين الدين تأتيك و ماتے ہی کہ سہ و مبدم رُقوح القدمي اندرْ عيني مي ويد

من بی گویم گرمن عینی دوران شدم خواجه جا فط شس الدین سشیرازی رحمته ا فلد علب فرات

of the

نبين رثوح القدس إرباز مدد فرِ ما يد

ر د گران بمرتمنندانجیسیمستعیمای کر د س معلدم مواكد فيض روح القدس حضرت عبستم إبن عرحم کے علا و پھی اورلوگون پر ہوسکتا ہے۔ نس معلوم مواکہ آنیوا لامسٹیج امت مخرعی بی میں سے ایشر تعالیٰ کا منتخر کی وہ ا أب فر د بيوگا - اور ومشل موسلی برگا - انتها) مؤلف صاحب رساله تبليغ كاحجبت يديب كهرضرت عليتي نبي المراك لى طرف مغمر بناكر بصيح كر تفعه يلبني إسر الليال إني س سول [كَيْكُوْ تُرْجِيمَ بني إسرائيل كالبيغيمرا مهت محمّر بيركي كبسي اصلاح فرمائيكا س مے حصفور مکی محمرشا ن ہے ۔ اسکا پیہ جواب ہے کہ حبیطرح ہم اک نبی وربول ایک میعا دعین کے لئے اور خصص فوم کے لئے تشرو ندرتا مج گئے تھے اسی مکرح حضرت عیلی مجھی نبی اسرالیل کی طرف ایک مدر غررة تك بينج ملك آنب نے دلغ ما أنزل الناف يزجم يہ ا جوتهمه برنا زل کیا گیا " کیے تحت اپنی است کوخدا ئی بیفیام مہنیا دیا ۔گمر آبی قوم نے آبی مخالفت کی- اس کئے ضدائے قادرووا تا نے ایک مَان يراتهماليا حِس كى دِجِراكِ كى ميعا درمالت ختر ہرگی گُنْتُ عَلَيْهِمُ سَمِينًا مَا حُمْتُ فِيهِم - فَلُمَّا لَوَ قَلْتَنِي كُنْتَ النُّنَ الرَّ قِدْبُ عَلَيْهِمْ - سوراه ما أره الرّجمه جبلك مين ابني امت مين ( دنيا) مين راء - اون كا تناميراء - يس جن وقت تو تر مجمع

(اسمان پر) بٹھالیا توہی اُن کا گران رہا حضرت علیقی کے اسمان پر اٹھا کئے مانیکے بعد عرصة کسیلسلائر رسالت موقوف رہ ۔ اس کے بعد حضور بانغرالا نبياء والمرسلين إحضرت تترم صطفياصلي الشدعليه وآكدوا صحأبه وسلمه شرو أزرينا كريضي كك و كأهل اليكناب قان جاع كُور سرستوكيا بُبَيِّنَ لَكُوْ عَلَى فَطْرِيْ مِنَ الرَّسُلُ إِنَّ لَقُوْ لُو ٱ مَاعَاءَنَا مِنْ بَشِنْرِ قَى كَى نَبْ يَنِي فَقَلُ جَأَءً كُوْ بَشِيبُرٌ وَكَانَا إِنْ أَيْكُ ور کا ما مکرہ - اسے اول تا بھارے یاس مارسے بیرول يهنج حركة تكوصا ف صاف تبلا نتے ہيں ايليے وقت من كەرسولوا كاسلىل موقوف تھا تاکہ تم یون نہ کہنے انگوکہ ہارے یا س کوئی شیرونڈ نوہیں آ باسوتمهارے اس تشرو ندیر آھیے ہیں " ابنتدياك بنيجب صنورت زامترالرسول ابنيرصلي التيطيب وسلمكو كاقتهُ النَّاسِيِّي طرف مبعوث فرماً يا توجلها نبيارك نتربعيتون ا وركتالول الح منسوخ فرايا - هُوَ الَّذِي اللهِ عَلَى إَسْ سَلَ رَسَسُولُهُ بِالْهُمُانِ وَ وَرَبُّ لَحَقّ لِيُظْهِم كَ عَلَى اللَّهِ بِنَ كُلَّهِ وَلَوْ كُرَكَ الْمُنْتُي كُورُ نَ مَا ف - زجمه - وه البي ماك وان ميكداف في است رسول كو دایت اور دین حق کےساتھ بھیجا۔"ا کرتمام دمینون برغالب کرسے اگرحکا شرکین کراست کریں ؟ ا ور ہٰ دسب مُحربہ کا نام دین اسلام متنحہ رآس بو کامل ولمل فرما دیا -اورتا قیام قیامت اس کوبا قی رکھ جب حضرت عبرتي آتمان سيجعه رحضرت مهدملي موعو دعليمه السلام ونبالي تشريف لا وسينك توالله ياك أب كومينا ق ازلى - وَ إِجْ أَخَلَ إِللَّهُ مِنْتَا قَ النِّبَيِّينَ كَمَا لَا تَكِنْتُكُو مِنُ كِتَابِ قَ حِكْمَنْهِ تُحَرِّ جَاءَكُو رُسُولَ مُصَلِّلِ قُ يَمَّا مَحَكُو َّ لَتُوعُ مِنْوَجٌ بَادٍ وَ لَتَنْتُهُ ۚ نَّكُ - قَالَ ءَ أَثْرَ مُ لَحُ وَ اكْنَ ثُوْعَلَىٰ ذَا لِكُوْ إِضْرَىٰ تَالُونُ ﴿ أَفْرَ مُ نَا قَالَ فَا شَيْمِكُ وَ ا دَا نَا مَعَكُونُ مِنَ الشَّيْمِلِ فين " مور والعمران يترجمية ادرجبكه الله تعالي نيعبد ليا أنبيارسي كبحركيمين كوكأب اورعلم دول يجرئها رسياس كوي بنيراوي جرمصداق بهوائسكا جوئتها رسلياس مع توتم صرور أسيرايان لاناأور أشكى عدد كرنا- فرما ماكراً إنتم فيها قراركيا ا وراسيرم مراعبد قبول كيا- انساء فرائسه كميمينه اقراركبا- ارشاه فرماياً توگراه رساً- ادر بين مجي يها رسيسة . گواه بهول یک یا د و لائیگا کیس فوراً آمید حضور الوصلی الشیعلیه وسلم را که لأوشيكم اوجصنور محكرا ارتول التبرصلي الشطاس وسلمركي وبن كي حاست فرمائیں گے۔ جنابخہ حضور کا ارشا دہے کہ اِگراج ( اِزائۂ رسالت خوج مفتر موسی علیہ السلام بھی ہوتے تومیری آتباع بیکے بغیرطارہ ندتھا۔ اس کحث كأبيرخلاصه بموا كدحفيرت عببلى نزول أسماني كياب على تنربيت ومحربي ننلبغ فر ما مُنيك - ا درات كي تينيت الرفنت الينه دين كي تبليغ كرنيوال يركول كَيْرِيكَى - اور آب مشريعت محرِّه يناكى اتِّباغ فرمائينگے- به مان لينار كيك حفرت دوباره اسمان سيزول فرانيك بعداب كالمنديث مسلغ وبن خوكى زهیگی آب دین محریه کی تبلیغ واشاعت فرانیگے۔ اور آپ کے اسلی

انتاعت ومليغ سيحضور سيزام محكزا رسول الله صلى ا نطا ببر ہوگا نہ کہ کسرشا ن ۔ اس سُلہ کال ایک اورطریقہ سے مکن ۔ إك ارشا وزيا البِ عَلَي تُتَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُتُ كُوُّ مِنْ ذَكُر أَنَّ ٱنْتَىٰ وَحَعَلَنَكُو شَكُونًا قَ قَمَا كُلِّ لِتَعْمِ فُواْ - إِنَّ ٱلْرَحَكُمُ عِنْلَاللَّهِ ٱلْقَالِكُ وْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُ مُرْخَبِيرٌ مُ مُورِهِ حُواتُ ترجمه - اے لوگویمنے تم کو ایک مر د اورعورن سے بیداکیا ہے۔ اور تکمختلف قومیں اورخاندان نالیے تاکہ ایک ووسرے کونٹناخت کرسکو۔ انٹن*د*کے ز دیک تمریب میں بڑا شریف وہی ہے جوسب سے زیادہ برہمز گار ہو دہتر خوب طنطنے والا اورخبروار ہے " حضرت عبیلی علیہ السلام نبی مراجعا حر شربعيت وكتاب رسول اورمتقي وبربمز كاراكر حنور مخدا لرسول مهلي افتناعليه وسلم کے امت کی اصلاح فرہا ویں توکیا کمیرشا ن ہے ۔ ویکہو حضور الوسلیم کے دنیاسے بروہ نر مانیکے معارضات سرزاعلی وعماد سن اور دیگر قرمی قرابتگرا رُسُول النَّهُ مِنْ النَّهُ عِلْيهِ وَسِلَم كَهُ مِنْ تَصِيمُ مِنْ اللَّهِ وَكُرُ مِعْدِينَ رَمَى التَّمْرُ عَنْ ا درآب کے بعد سیزاعمروعتمال رضی التعظیم خاص سے کیا کسی کی " کرشان مے ہرگزنہیں۔ کی تبلیغ ا *در اص*لاح امت محرکیکی وجر سنے پارسفور ا نو کر کی کرتیا ان کیے نبس- اورحب حضرت علي علميه ايسلام كالزول إسما في ثابت قرار أكسية يه حركسي ا درمديني النفتي كي نه ضرورت ربي -ا ورنه كوني مستني مجرِّج عيليَّي ابن تيم

می موفود کا دعام کر محتی ہے اور ند اُسکا ایسا ادعار حق سجا نہہ ہوست سے اس بھیج کی ائید میں مولف صاحب رسالۂ تبلنے نے خوا طرست غریب نواز اور حافظ تیرازی رحمتہ اللہ علیہ کے جوشو سخریر فر مایا ہے اُس سے مولف صاحب کی خایل کی تائید نہیں ہوتی حضرت خواج معین الذین تا فرماتے ہیں ہے

> دمبدم رونهٔ القدس اندر معینی می وید ده به من نمی گویم گرمن عسینی دورا ل شدم من نمی گویم گرمن عسینی دورا ل شدم

بهاں روئے القدس سے صفات ملکی مرا دہیں لفظ علیٰ می برمناسبت روئے القدس لایا گیاہے مطلب بیرے کم معین الدین شینی از نسبکہ رضائی الہٰ میں فنا ہوگیا جس کی وجرصفات ملکونی اوسیس سائر دوائر ہیں۔ اس کئے وہ مزسے مرسے خوارق عاوات و کی ال کی کامرظ یہ منیدی ہیں۔ سر

وہ بڑے بڑے خوارق عا دات و کما لات کا مظہرو منبع بنا ہواہے۔ اس کے بیمنی تھی ہوسکتے ہیں کہا دئیر تبارک و تعالے نے اپنی فضائی بنا سے فیوضات روح القدس کومعین الدین میں سائر و دائر کر ریاسے حس کی

و جه معین الدین به کوستنا که ده اسپنه زمانهٔ کاعینی برگیاسی گرحقیقن بیر سے که وغیب می بوننی سکتا عینی این درجم اپنے دفت مقرره پرنزول و مانیکا اورکسی کو ایسے ادعاد کامنصب سے اور ته ایسا ۱ دعار حق به جانب بوسکتا

ہے۔ اس کے دہ اس طیح کا معزبہیں ہیں ستیار خواج معاصب کے مرتومہ شعو کے ایک اور بھی سنی ہوسکتے ہیں وہ بہ ہے کہ ہرایک ولی استِ محکمی کیا گیک نبی کے قدم بقدم حیاتی اور اسکے صفاح کا

عور فر ما باجائے کہ اس شعرے کہاں میمطلب کلتا ہے کو میسی النفسی مستی امت کی اصلاح فرائیگی - اوراگر یا دعا مستی امت کی اصلاح فرائیگی - اوراگر یا دعا صحیح ہے توخو دخواج غریب نواز رحمت الشیکی ہے توخو عبیبی موعو دہم نے کا ادعا فرایا ہے ۔ اب جناب مرزا علام ارتیکی صاحب فا دیا نی کو کمردا دعا وکا کیا منصب حاصل ہوسکتا ہے ۔

الحاصل به مسب المعلم ا

الامرج زل کے۔

مرین روح القدس ارباز ، دو فرا بر به دیگران سم به کنند انجیمسیّجا می کرو اس شو کا بیمطلب ب کداگر نیف رجی القدس بھرکسی می مد د کرے توایساً خص بھی حفرت عبلی کی طرح کا رہا ئے نیابان کرسکیگا ۔ لیکن اب ایسا مکن ہے اور زرکسی سے ایسے کا رہائے نیابان طیور ندیم ہوسے ہیں ۔ اس شعر سے بھی مولف صاحب رسالۂ سلنے کے اوعاد کی تھر بھی تا کید نہیں متی ۔ اس بحث کا یہ خلاصہ ہے کہ حضرت عیلی این مرغ دوبارہ اسمان کی اسلاح فرمانیکے آپے اس بحث کا یہ خلاصہ ہے کہ حضرت عیلی این مرغ دوبارہ اسمان کی اسلاح فرمانیکے آپے انتریف لاکرمجین حضرت محدی موجودا مت میں کی اصلاح فرمانیکے آپے

انشریف لاکرتبیب حضرت محدی مرعود امنت مخدید کی اصلاح فرمانیکی آئے۔ مواکوئی اورسنی سے موعود نہیں ہوسختی ۔ اس مفتیح کا تصفیہ حلا ف مولوق قبا رسالہ سلینے کیا جا اسے ۔ اورجناب مرزا غلام اخد صاحب قاویا نی کے اوعا مسیح موعود می کونا ثابت وارویا جا تاہے۔ اس مفتیح کے تصفیہ کے بعد استقیم مہر دمی تصفیہ طلب رہ جاتی ہے جوصب ذیل ہے:۔

کیا مزرا نعلام احکرصاحب قادیا نی شیخ محمد علی بیس جن کے انبیکا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اگن کا مانیا منروری ہے۔ پیرا خری اور تمام مباحث کے نتائج کے استخراج کی تنقیح ہے جو اصطلا

یہ آخری اورتمام میا حث کیے نتائج کے استجرائ کی تقییح ہے جو باسطلا قانون واورسی کی تنقیح کہلاتی ہے۔ اس تقیح کے دوا جزا رہیں۔ (۱) کیا میزراغلام احمر صاحب ہے ظریکی ہیں جن کے ایکا وصدہ

کیا گیا تھا۔ (۲) اور اُنکا مانیا ضروری ہے۔ مؤلف میا حب رسالۂ تبلیجے نے جزا ول کے اثبات میں بیکٹر بر زیایا ہے کہ:-

" جُرَفُدًا مُوسَى وررسُول التُدجيسِ ولوالوزم سينمه بيداكرسكنا ب وه کیارسول الترک بعد کسی ایسے رسول یا نبی کوجو ایج سرات مخذی بر میرا نبس کرسکتا ۔ اور یہ کینا کہ وہ ایسا نہیں کرسکتا ) مشرک ضرور بے قدری ہے ۔ الواسمجبو كەحب حضرت رسول اكرمنىل موسلى مِن ۔ اور شریعیت مرسوعی میں کئی نبی ایع شریعیت موسوعی گزر چکے ہیں۔ اس کے ضروری ہے کہ شریعیت محکم تی میں بھی آنبیا و الح شربیت محریخ تی آنتی - اور سی مرزاصاحب کا دعو ہے۔" اس تحست كالبينواب بيا كه حولكه حصور الور نه بيل موسلي من اوريد شربیت محرّ منتیل شعیب موسوئیر - ا ور شربیت محربه کامل وکمل ہے اس کئے ئے۔ نیکسی نبی کے انکی منرورت ہے اور فہ کوئی ٹنی آسکتا ہے یا یو ں سمجود کی حوکمہ مُرسى خانم الأمالُ من نتهجه ابن كُثر توت موسوليس انبيكاد آن رسے - اور صنور الور نمانم الابنيار من - ( كم نبي تبحث ي مير ليدكوني بي بني) -اس لئے نٹریین محرّبیس اب کوئی نی نہیں اسکتا- (ان امور کی نسبت مل بحث تکه دیکا ہوں یہاں ا عا دہ کی صرورت نہیں ) مُولف صاحب رسالۂ تبلیغ نے اپنی فدکورہ حجت کے تحت نہ کوئی ایت قرآنى تخرير فرمانى - اورنه كسى حديث نوى كا وكرفر ماياتا كمتعلوم موكده ومكونسي آین فرآنی یا حذیث نیوتی ہے حبکی بنادیر جناب مرزا صاحب کوسیج موعود منوانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مُولِف صاحب رساله تنكييز كا اس رساله بين انتلا

۴۹ ر بنیادی اوراصولی بجٺ کی تا ئریدمیں نہسی آیت قرانی کوہیش کیا اور پذ

بمیادی اورا صوبی مجت کی تا شده می ایت فرای کویسی کیا اور نه حدیث شریف نبوی بهای کی البته فرو عاتی بحثوں پر بعض آیات فرانی بحم ان ابهم صول کو متروک فرا کر وسط آیات سے لل کھا طاق وموقع اور طان تنان نزول تحریر فرمایا ہے ۔ اگر جبکہ اس تنقیج کا ار نبوت بدوش مولف صوب رسالہ تملیخ تفاح نبوی کو اور جب! رثبوت بدوس مدعی ہوا ور وہ اس کو تا بت اور ندکسی حدیث نبوی کو اور جب! رثبوت بدوس مدعی ہوا ور وہ اس کو تا بت

تردید کی صرورت باقی نهیس رشتی با هم اس د عاد کی تغلیط کے لئے جند دلالل بیش کرتامیوں ۔ اور بیرد لائل ان کے سوا ہیں جوابتک اس رسالۂ نورخومیں مذکور ہونچے ہیں:۔

(۱) بنی کا دس خاندان میں مدا ہونالاز می ہے جو اُس زیانہ میں سمبی زیادہ شرف اور باعر تت ہو ۔ حفور انور کے بعد دنیا کے اسلام مبر فاطمی خاندان سب سے زیادہ شراف اور فائل عزت واحتر ہم ہانا گیا ہے۔ خیا نجہ مہدی موعود بھی اسی خاندان میں ہونگے۔ اور اجل اولیاد الشریعی اسمیٰ ہارا میں ہوئے جیسے صنین علیم السلام وعبدالقا در جیلانی ومعین الدین جشتی وٹیم و

ر رُفْعِلا ن النَّه تعالَى عليهم المجمعين مُرحباً بمِرزا غلام الشرصاحب قا ويأتي على أَ خاندان سے ہیں ۔

ر م ) حضور محرم عربی - قریشی ولیسمی ا ورم خرلف ہو حکی تھی۔ اور خدائے وا حد کا نہ کو تی رسنش کر نیوالا تھا۔ اور نہ

بي صرورت تني يگرمرز اصاحب كے زمانہ بيں نه تواک ماک مير بْأَهْلَ الْكُتَّابِ قَلْمَاءَ كُرُّ مُ سُؤْلُنَا يُبَيِّن لَكُمْ كُثْيَمًا مِمَّا ۖ سورهٔ ما نده - ترحمه - (اسےال کتاب تنهاری آب تخفو نَ مِنَ الكتاب

ہارارسول (محما) آیا تاکہ کتاب کے وہ تنام احکام ساین کرے حس کے اکترا حکا

کے قبل قرآن ماک کے وہ کون سی ایا نتمخفی کردگئی تغییر جن کو مرزامیں ا کر ظاہر فرما نے۔ اور اس کے اظہار کے لئے مرز ا صاحب کی صرورت کی ر ۵) نبی کی کوئی پیشن کوئی علط نہیں ہوئے ہی اور مرز اصاحب کے ریا جار پنین گرنیا ن غلط نمایت بوئیس - ریکهو سنجومی روالی - ساست و آ

اطباد وغیره حالات موجود و پررائے قائم کرکے آبنوالے وا فعات و حالائے قیاس سے بنلاتے ہیں جن سے بعض و قرقی پریمی ہونی ہیں۔ انبیاد اور دوسرو کے پیشین گوئیوں میں جوفرق سے ووظ اہر ہے۔ ان الطق کی بغنی مِن

الحق شینا سور و بنم نرجمه به گمان بقین کے درجہ بر نہیں آستما " مرندا صاحب نے احمدی کی سے اپنے عقد کی نبرت جس مینین گوئی کا

انلار فر ما یا تنا و نیا ما نتی ہے کہ غلط نا بت ہوئی۔ کیا کسی نبی کی میٹین گوئی کی میٹین گوئی کی میٹین گوئی کی تغلیط کے ساتھ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میٹین گوئی کی۔

دا) حضرت مرسی اور صفور الوصلام نے شیبا نی فرما نئی اور جمیزت کی مرز اصاحب نے کیوں اس سنت الہی کے خلاف ہجرت اور شیبا نی نہیں فرما نئی ۔

فرما نئی ۔

(۸) بحث ومناظرہ میں کوئی بی عاجز نہیں ہے کیر ضاب مرزاصاب - کواس سے بار فی و چار مرزامیرا۔ - کواس سے بار فی و چار مرزامیرا۔

( 9) نەحفرت غلىغىنے كوئى كىكان بنايا اورنە بىرى ئىچەكے! اور متىل غلىلى اس كے برخلاف ہیں اور جناب میں ایس بھی خصوصیت علیری نہیں ہے ۔

ن المج کے کوئی تنمیرتناع سہیں ہوئے ۔جناب مرراصاحب تباع ين - اورقران الكريس الشعرع متعصم العاون وسورة تورا ( ترجمه) ننا عرکرا ہوں کی بیروی کرتے ہیں " ارشا دمواہے - اب آپ خود مرزا صاحب کی شاعری کا تصفیه فرمالیں ۔ ب بی ساعری کا نصفیه قرماتیں -(۱۱) هرنبی کے زماند میں بیض ہتمر و وسرکش سبتیاں (صبیحا ہوجیل-الو لهِبَ وْرُونِي لِمُ مَالَ بِنِحِتَ نَصِرِ عَالَقِتُهُ . بَمْرُودُوغِيْرُهُ ﴾ ري بي جن كواك کے انبیار کے سامنے دروناک عذاب دیا گیاتا کہ دومبروں کو عبرت ہو مگر مزراصاحب کے کسی منالف بیر نه کوئی عذاب نازل ہوا اور نه او اَن کو کوئی ميدمه يهنجا . حضرت مولانا مولوي نناء التندصاحب زنده مثال موجودي -او خود مرز ا صاحب آن کے حیات میں وٹیا سے تشریف کے اگر مررا صاحب نبی برخق بهونی تو تیمی تعبی مولوی نینادا نند صاحب اس طرح منه بَرِي سَكَة كِيونَ لِمِي سَنْتِ اللِّي كَيْ فَلَا فَ سِي - وَلَقَلَ أَنْ سَلْنًا مِنْ قَبُلْكَ مُ سُلَّامِنَ قَوْمِهِم فَعَاءِهُم بِالْكِيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا مِن الله بْنَ اجْرِ مُواوَكًا ن حَقًّا علينا نَصْرًا لمُوَّعٌ مِنْكِنَ ط سور وروم ترحمه - ا ورسمنے آب سے مہلے ہمیت سارے کینمسراون کی قوموں کے مال بهييجا وروه اون كيے إس معجز ان ليجر آكے سمنے اُن سے اُنتھا م لباجو مزیخب جرائم (انکار کئے) ہوئے- اور اہل ایما ن کا غالب کر اہوارا ڈیٹھا-وَمَنْ بِيَوَلَ اللَّهِ وَرِسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنْ إِمَا يُوْا فِل لَّا حِرْبِ اللَّهِ هُمُ الغالبُونَ ﴿ مَهِ إِنَّهُ مَا مُرهِ مِنْ حَمِيدً وَمِنْ تَحِفُلُ ور أَصِيلَ مُصَرِّمُولُ وَا

مؤسنین سے دوئی رکھیگا وہ الند کے گروہ سے ہے۔ اور مبنیک الند کا گرہ غالب ہے ؟ کہ لَقَلُ مُسَنَقَتُ کلمنْ العِماد ما المحر سلان ؟ انتها فَهُمُ المنف تُونَ وَنَ وَإِنَّ جُنَا الْ العَهُمُ الحَالِينَ المون المون موراء صفات ترجمہ عارب بینم وں کے لئے عالیہ سے بیناعدہ مقرر ہو چکا ہے بنیک د می رمول غالب کئے عادیثے۔ اور مبنیک عارا تشکر غالب رستاہے ؟

و بى رسول غالب كئے جاوئيگے۔ اور مشيك عارا تشكو غالب رساليم ؟ وَلَقَلْ كُانِّ مِنَ مُن سُمَلَ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُ وَا عَلَى هَا كُلْنِ لَهُ اُوَ ا اُوَ دُونًا حَتَیٰ اِ تَاسِعُہ لَصَّرُ فَا وَكَ هُبَلِّ لَ كِكُلِماتِ الله " وَلَقَلْ جُاءَ لَكُ مِنْ تَنبَعُ اللّهِ سَلِينَ سِررَهُ انعام . اور آپ سے بہلے ربول جُمْلائے گئے ۔ بس انہول نے جہٹلا نے برصبر کئے اور تکیف بافی بہاک کُد اون تو عاری مدو بہنچی اور نہیں براتی التعدی سنت اور آپ کے باس بعض نیفیروں کے قصص بہونے جکے ہیں) اگر مرزا صاحب بی برق ہوتے تو

کداون کو عاری مدویہ بنی اور نہیں برلتی الندگی سنت اور آپ کے ہاس بعض بنی مرق ہو تنے تو بعض بنی مرق ہو تنے تو سنت آئی میں تغیر میوں ہوتا ؟

سنت آئی میں تغیر میوں ہوتا ؟

(۱۲) جو بخر صفورانو صلع عربی النسل تصے اس کئے قرآن باک عربی سامند اور النظا اس کئے تو اور النظا ا

گئی۔اگراں عمرے سے نسی پر نازل ہوتی تو کوئی ابنا کئے لاتے۔ جبکہ مرزا صاحب رسول عربی کے متبع نی اور قرآن پاک سے اپنی آبات بلیٹات بتلانے والے اور اس کے احکام کی تعمیل کر نبوالے ہیں تو 91

ا یہ کو تھی عرب میں بیدا ہونا جائے تھا جبکہ خد اکے ارتفا دکی فلا ب آپیجی موکررسول عربی کے منبع نبی کا د عاکرتے میں ۔ اور اللہ یک کا بدا رشا و ہے کہ ہمنے اس قرآن کو انامجر پراس کئے ازل نہیں کیا کہ لوگ اوں برا کال نہ لا وسٹکے نوپھر فر ایسے کم مرز ا صاحب کو جوکہ عجی النسل میں کس طرح نبی ما نیس - کیا خدا سے پاک کے ارشا دکو صبیحے سمجیس یا ا و عا د مرزا صاحب کو-(1) وَ إِنَّهُ مُنْ مُنْ يُلُ مُ رَبِّ العُلْمِينَ \* نَزَلَ بِالرُّقِي أَكُمُ مِينِ عَلَىٰ قَلْيِكَ لَتُكُونَ مَنِي الْمُنْلَىٰ يِ ثِنَ لَمُ بِلِيمَا بِعَرَ فِي مُبِلِّينٌ الْم وَ إِنَّهُ لِنِي مُ بُرِ إِلَّا قَ لِينَ مِ أَوَ لُوْ مَكُنَّ أَلَيْهُ الْبَهُ آنَ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي أِسْرَائِيلَ وَ لَوْ نَنزَ لِنَا لَا عَلَىٰ لَغُصْ إِلَّ عَعَمَيْنَ لَا فَقُرًاءَ لَا عَلَيْهِمْ مَا كَا نُواْ بِهِ مِنْ مِنْكِنَ وَسُورُ وَسَعُوا - ترجمه الور به قرآن رب العالمين كالجميعائے - اس كوا مانت دارفرت تذكيكر آيا -ہے۔ آپ کے فلب بیر صاف عربی ذبان میں "اکرائی بھی منذرین سے ہولئا اوراس واس كا ذكر بهلى امتون كى تن بول من مع كا ال لوگون كے لئے بريات وليل منبس مے كه اس كوعلا و بنى اسرائيل جانتے ہيں - اوراگراس قرآن كوكسى عجی پرا تارتے بھرو عجمی ان کے سامنے پڑشا یہ لوگ اس کو نہ استے ا (١) وَكُوْ حَبِعَلْنَا ﴾ قُراً لَا أَعْدِيثًا لِقَالُو الْوَكَ فُصِلَّتُ المانته م عَمَا الْعَجِيَّ وَعَلَيْكِيَّ سور الله تعلق الرجمة اوراكر بمراس قرارَ كو عجی زیان میں ؟ زل کرتے تو یوں کہتے کہ اس کی آینس صاکف میا کئے

نہیں بان کی گئیں۔ یہ کیا اب کرجمی کتاب راور عربی رمول) نوٹ مرزاصا حب بریبراعز امن مو گاکه کیاب (قرآن یاک) توعولی میں ہے۔ اور تلات والے مرزا صاحب عجی اور یہ امکن ہے ۔ اور برعجی ضرورمے که تنبیع نبی کی بھی وہی زمان ہوجو صاحب منزلیبت بنی کی ہے اور مرزاصاحب کی ما دری زبان ار دومے۔ ر٣) فَانَّمَا يُسَيَّرُ اللهُ بِلْسِاناكِ لَعَالَمَةٌ مَتَالُ كُرُّوْن رَمِر لُهُ دطان و ترجمه موسين اس فرآن كوآب كى زبان بن اتمان كر دياسة اكديد لوگ نصیحت قبرل کرں ی نوط مرزا صاحب اس ومف سے محروم ہیں۔ (م) فَإِنَّمَا يَسَّنُ نَا اللهِ بِلْسَا زِكَ لِتُسَنَّمَ بِلَهِ الْمُتَقَابِينَ وَتُهَانِيَ ياه فَوْمًا لَكُ أَا مُورهُ مريم - (ترجمه- اس قران إك كواب كي زيان بين سان کیا ہے اکہ اکہ برسز گارون کو بشارت دیں۔ اور حبکار نے والون کو رمن انبیار نیروند بر ناکز تھیجے مانے ہیں احمت اللخمت بو جاسمے - وَ مَا كُنَّا مُعَلِّنِ إِنْ حَتَّى نَبْعَتُ مَن سُولًا ﴿ زُرِجِ مِنْكِا اہم رسول کو نیجیجین کسی پر غداب کر نیوالے نہیں ہیں ) جو تحت صور ستیرنا محقد الرسولية الترسلي التدملي المدعلب وسلم علم عالم كے لئے قیامت كالمبر و قديرينا كر بصيح كنيز اس محصيد مرزا صالحب كي كميا ضرورت ربي .

(١) تَمِلُرُكَ اللَّهِ يُرُّلُ الفُرُ قُانَ عَلَى عَبْلِ عِيكُونَ

لِلْعَلَمِينَ مَنِ بَنِي مِنْ الْمَرْ الْمُورُهُ وَقَالَ مِرْجِمِهِ مِوهِ بِهِت بِرَكْتُ وَالْحَاوَلَ عبے جب نے اپنے بند و خاص (محرصلعی) پر قرآن پاک اُناری اکرعالمون کے لئے قرانیوالاہو")

ر ۲ ) ق مَا أَنْ سَلْنَاكَ ﴿ مَنْشِرًا قَ نَلْنِ سُرًا ﴿ (سورُهُ فَرَا اللَّهِ مَا أَنْ سَلَّمَا ﴿ (سورُهُ فَرَا

رُسُّ اللَّاسِ السِّنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللَّالِمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللِّلُولِمُ الللللِّلُ اللللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُلِمُ اللللللِمِ

(۴) کا اُوجِی اِ کی ها اَ الْقُرْ اِن کُ کُون به که مُن اللهٔ اللهٔ اِن کُون به که مُن اللهٔ اللهٔ اللهٔ الله کا اُن کُون به که مُن اللهٔ الله کا رسور انعام الله و می جمیعبا کیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ کو اورائندہ آن تام بوگوں کے لئے قرآن کی بینی موجودہ کو گون اورائندہ آن تام بوگوں کے لئے جس کے بیتر آن تام بوگوں کے لئے جس کے بیتر آن تام بوگوں کے لئے جس کے بیتر آن تام بوگوں کے لئے ا

خلاص بیر کی بیزان پاک قیامت که دمیگا - اور فیامت که واک کے لئے کا فتدالناس کے آپ فدیر بین - آپ فراکسے کہ قیامت کہ قرآن پاک پر ایان رکھنے والے سرز حضور محرم صلع کسی ورشی کو تسطرت فریران گر میں ۔ اور بیمولف صاحب رسال تبلیغ کا رفاد ہے کہ مرزاصا صب مذیر بھی ہا انشراک کا بیارشا وہے کہ ہم قرآن پاک کے محافظ میں عقد آلا کہ می

لَحَا فِظُونَ ﴾

(۱۳) منیا، و نیامین تشرلیف لا کرامتون کو انتدسے ڈر استے اور اپنی اتنباع اور اطاعت کے لئے محکوم فرماتے ہیں ۔اور است کی صلاح وفلاح و خات اسی اطاعت و اتنباع پر منحصر ہتی ہے۔ کا تنگف الله کو اُطِیعُون سورهٔ مورسے : ترجمہ (التر ایک ہے ڈروا ورمیری اطاعت کرو)

نوٹ بیآیت نشریف توان پاکسیں متعدد سورتوں میں اکثرا بنیاد کی دیا نیاز کر سر

وَا مِنْوا وَ لِللهِ وَسَ سُولِهِ النّبِيّ الْدُوتِيّ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَيْ اللّهِ عَلَيْ مُوتُ مِنْ اللّهِ فَ مَلْكُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّه

وں " اِنْ كُنْتُمْ لَيْحِبِّنُ نَ لِلْهِ فَانَّبِعُو فِيْ أَيْحِبِبُكُومُ الله - ترمم اگرتم استر كوچاہتے ہوتومیری اتباع كرو" الرتم استر كوچاہتے ہوتومیری اتباع كرو"

اس بحث سے واضح ہے کہ انبیاء اپنی اتباع کے لئے محکوم فرماتے میں ۔اسی طرح حصفور سے اپنی اتباع کے لئے محکوم فرمایا۔ اور مرزا صاحب خود سمی مرزا صاحب کی کیا خود سمی مرزا صاحب کی کیا ضرورت ، اس بحث کو اسکے کسی فارتفصیل سے کہونگائے

رلطیق جناب مزرا صاحب حود کوبئی تلی رسول محترم صلعم فر ماتیجی مالا کدرسول محترم صلعم فر ماتیجی مالا کدرسول عربی علیه السلام کونیل (ساید) نه تھا۔اور جب ذات ہی کوسایہ نه تھا اور جب کوسایہ نه تھا تو پیرصفت کوکسطرح سایدر مرسکا ک

ا وربہت سے انٹورنیں جن سے اوعاد نبوت کی کمذیب ہمر تی ہے

ليكن بخيال نطويل كلام امور مرقومه بر اكتفاكيا كيا - غرمن كمماحث مذكوره سے یہ امر بخوبی تابت ہے کہ خاب مزر اغلام احر میاحب نہ میں محری ہیں جن کے نیکا وعدہ کیا گیا تھا اور نہ جناب مرز اصاحب کی ضرورت ہے۔ اس طرح جرا ول تعنی نیر (م) خلاف مؤلف ماحب رسال سنایع فیصل کرکے بحوووم كى جانب مزج ہوتا ہوں۔ اس جرو منتی كى نبت تولف ماحب رسالة تبليغ نے پر حجت پیش فرانی ہے کہ ۔۔ ایان کامب سے اہم جروب کے تام رسولوں کو انا جائے۔ الْمُنْتُ بِا تَلْفِ وَ مُلْئِكَتِهِ وَمُ سُلِلهِ وَ الْمُنْتُ وَمُولِفَ صَاحَ رَبَالاً تبليغ سنطيح يوز ويلب اس معلوم بوتائك كدجو نكيضاب مرزا مها حب

لوئی کتاب نہیں لائے جبانچ مرزاصاصب کا خودار شاد ہے کہ من نيستم رمول ونياور ده ام كرابي ترجم نرمين رمول مول اور د كاب لايار السلط كتابون كى تصديق كى ضرورت نہيں حالا بحد كتا، ون كى بھى تصديق

لازمی ہے۔) کی تعمیل لازمی ہے بغیراسے ایا ن کا مل ہونہیں سکتا۔ اس محت كى تائيمين كات ولى تورور ماياك بـ

الله الله يَ يَكُفُرُونَ مِا لللهِ وَمَ بَعِيلُهُ وَ يُكُونُ اللهِ وَ الْمِنْ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ بِبَعْمِنِ وَ يُسِ يِن وَنِ إِن يُتَغِلْ فَ ابَيْنَ ذَالِكَ سَبِيَلًا مَ وَالْإِلَى الله المخفر في ل حقاء

(١) كَ اللَّهِ إِنْ كَا كُمْنُوا إِلَّهِ وَمُ سِلِم وَ كُوْ يُفَرِّ قُولَ بَيْنَ

احَدِمنِهُمْ أُوْلَئِكَ سُوْفَ أَدِعْ تِيهُمْ أَجُوْسَهُمْ فَكُانَا اللهِ رس إِلَّا يَعُمَا اللَّهِ بَنَ الْ مَنْوَا عَلَىٰ لُوۤ الْفُسَكُوْ وَكَا لَهُوْكُمْ مَنُ صَلَّا إِخَامُ هُنَاكُ بِيُّتُهُمُ عا-إس امر كي نسبت كه نبوت غيرتشر بعبي حضرت متحدر رسول اللعلم کے لید مجی ماری ہے۔ (٣) كَا بَنِيْ الْحَصَرِ مِمَّا كَانْتَ تَكُدُ مِي سُلَّ مِّنْكُمْ يَقَصُّونَ

عَلَيْكُو ۗ آيَاتِي فَمَنِ اتِّقِي وَ أَصْلَحَ فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمُ

(٥) قد اللِّن بِنَ كُنَّ بُوم إلى يُتِنَّا وَاسْتَكُنَّهُ وَاعَنُهَا أَوْلَيْكَ أَصْحُبُ النَّاسِ ا (٢) آخُرُلُ لِللهِ ١ لَكُنْ يَ هَلَ لِنَا وَمَا كُنَّا لَنَهُ تَلَا يُ لَوْ كَانُ هُلَ لِمَا لِللهُ لَقَلُ مَا عَرَتْ رُسُلُ مَ بِنَا بِالْحُقَّ \* (٤) كُلَّمَا الْقِي فِنْهَا فَوْجَ سَنَّاكُمْ مُرِّنَّتُكُمَّا الْمُرْ كَا يَكُونُ نَدْ شِيحٌ مَا قَالُومُ مَلِي قَلْ حَاءَ نَا نَذِي أَنْ أَكُنَّ ثَنَا وَتُعَلَّنَا مَا نَسُرُ لَ اللَّهُ مِنْ شَيٌّ إِنْ آنْتُمْ أَرَّ فِي مَلَالِ كَبِيرِ مُ

اگرچیکه نقیم نمبر دم) کے جزاول کے تحت برلالی پیٹا بہت ك كى بے كر جناب مزرا غلام احرصاصب قادياني مسيح محمدي ہيں اورندان کے آئیکا وعدہ کیا گیاہے۔ ملکجیں میں کے آئیکا وعدہ کیا گیا ج وہ میں این مرتلم ہیں - ابہی صورت میں مرز اصاحب کو مانسے مانہ <del>اس</del>ے کانحت ہی بیدانہیں ہوسکتی۔ گرمولف صاحب رسالہ تبلیغینے اس کے تحت چند آیات قرانی کوسخر پر فرمایا ہے - مناسب سجماکہ ان کا ہمی جواب ويرياحاسيح. للذاحب فريل جواب وباجا <sup>ت</sup>اسيء :-بیشک ا نبیاد کی تصدیق لازمی ورجزو ایمان ہے لیکن اک انبیّاد کی من کی نسبت قرآن پاک میں التدجل شا زئے ارشاد فر ایا ہے۔ ا ورجس كي ابتداء صفرت ابوالبشرسيزا آوم سيستشروع بهوكر حفوراً قامح دوحهان مبيدنا محمرًا ارسول التدصلي التهيليية ولللم كي و ابت بالبركات بدر ختر ہوتی ہے ۔ کیو کھا کیا ہے۔ کے بعد مذکوئی ٹی ایٹیگا اور زامش کے تصالق کی فترورت مے۔ نہ آیا ت مرقومہ میں آینو الے نبی کی تصدیق کے لئے محکوم زایا گهاَسِیِ سرآات ویل سےمیری بحث کی تا مزید ہوگی به (١) وَ الَّكِ نِنَ يُوعُ مِنُونَ نَ بِمَا أُنْزِلَ الْبِلِقَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ بِالْآخِيرَةِ هُمُ يُورُ قَنُونِ مَا هُ أُوْلِئِكَ عَلَىٰ هُلَاكًا مِنْ مَا يُعِمْ وَ أَوْ لَوْكَ هُمُ الْمُقْلِمُود نَ الرَوْونقر ترحمه - جولوگ اول چیز پر ( قرآن و نبوت) پرایان لاتے میں جوآک پراتاری گئی ہے۔ اور اسٹیر جوات سے پہلے آتا ری گئی و ہی لوگ راور ت

پرتیں المتری طرف سے اوروسی توگ فلاح یا فتہ ہیں۔ (۲) وَ لَوْ كَا تُوا يُوَ مَا مَنْ اللّٰهِ وَ النِّبِيّ وَ مَا اللّٰهِ وَ النِّبِيّ وَ مَا النّٰمِ لَلْ اللّٰهِ وَ النِّبِيّ وَ مَا النّٰكِيْ وَ النَّهِ مَا النَّكِلُ وَ هُمَ رَادٌ لِيَاءَ وَالْكِنَ كُنْ يُمّ المِنْهُمُ وَ فَسِيقَوْقَ نَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا النَّكِلُ وَ هُمَ رَادٌ لِيَاءَ وَالْكِنَ كُنْ يُمّ المِنْهُمُ وَفَسِيقَوْقَ نَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا النَّكِلُ وَ هُمَ رَادٌ لِيَاءَ وَالْكِنَ كُنْ يُمّ المِنْهُمُ وَفَسِيقَوْقَ نَ

مورهٔ ما کده - ترجمه اگریه لوگ استدبراورنبی (مخترصلهم) پر اوراس بر ر قران جراب برنازل کما گیاہے امان لاتے توکیجی اُن کو روست نہ بنانے مگرائن میں بہت لوگ فاستی ہیں ا رس، مَلُ إِلَّهُ لَمَ الْمُحِتْبِ هَلُ تَنْقِمُوْ نَ مِثَالًا ﴾ لَكُ لَكُ رُمَنّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللِّينَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلُ مُ وَالْكُ اَكُشَرُكُودُ فلينقُونَ وَ مورهُ ما مُره - ترجمه باب فرماك كداسال لاب تم ہم میں کونسی معیوب بات باتے ہو بجز اسکے کہ ہم ایما ن لا سے ہیں مالٹ پراورائيرجوباري طرف الرهمي عاورائيرجوبهم سے بيلے آلاري كئي-با وجود <sub>ا</sub>سکے تم میں اکثر <sup>ا</sup> افرما ن مفاسق ہیں۔ رس كَا مِنْكُمْ إِلَّا لِلَّهِ وَسَرَسُولُوا لِنَّبِيِّ الْهُ مِنْكُ لِلَّهِ كُلُّ اللَّهِ عَلَى -بورهٔ اعراف ترجمه إيمان لا وُاللَّه يراور روكلٌ مي ير-(۵) المَمْدُع بِاللَّهِ وَسَ عَنْقُ لِلهِ " موركُ فليد ترجمد- المنَّدر ا ورمحد الرسول برايان لاكو-(٢) لِمَا يُحَالَكُ إِنْ اللَّهِ فِي هَلْ اللَّهِ عَلَى يَعَالَ يَعَالَمُ وَعَلَى يَعَالَمُ وَاللَّهُ عَلَى ال

.

لانے کے لئے مکم ہواہیے۔ اور ای طرح مولف صاحب رمالہ تبلیغ کے متداراً النام كلم ب ليكن قرآن إك كى كسى آيت مفاؤم ترم كے بعد آنبوالے انبیار برطبی ایان لانا صروری ہے نہیں فرمایا گیاہے النبا تومی اصلاح کے لئے تشریف لانے ہیں۔ اور قوم کے لئے انبیاء کی اتباع لازمی ہوتی ہے۔ افتر اک نے مسلما نون کوا تباع نی امی کے لئے محکوم فرما باہے و . فلاح وارینای انباع پرمنحصر کئی ہے۔ایسی صوّر ت میں حصورا میلیم کی اِ تَباع ترکنیس ہوسکتی تو بھر مرز اِ معاصب کی انتیاع کمیسے ہوگی ۔اوریب مزراً صاحب کی اتناع الممکن ہے توآیکی نبوت سکا رمحض ہوگئی ۔ا درا لٹنہ اک کا کوئی کام میکازنهیں ہوستما۔ اس سے یہ نتیجہ تکلاکہ مرز اصاحب نبی نتقے تو اسے کی کیا مرورت ۔ كُلُ لَا يَكُمَا النَّاسُ إِنِّي مَنْ لُونَ اللَّهِ الدِّيكُةِ جَمِيعًا ن اللَّهِي لَهُ مُثَلِّكُ السَّمْلِ إِن وَ الْرَسُ مِن اللَّهِ الدَّهُ الدُّهُ وَيُنْتِي وَ يُمْنِيْتُ ﴿ وَالْمِينُومِ إِمَّا لِلَّهِ وَمَنْسُو لِهِ النِّبِيِّ أَنَّ كُونِي الَّذِي يُوْعِنُ إِللَّهِ وَمَلْئِكُتُهِ وَاتَّبَعُونَ لَا لَعَلَّكُمْ تَكُونَ أَنْ وَنَ وَسُورٍ } اعراف نزجمه - ( استمحترصلی النه علیه وسلم آب فر ما دیجئے که اسے دنیاجها شك لوگومين تمرسب كي طرف اس النشر إك كالبهيجاموا يُتغمير بهو رحب كي

ا دشای تمام آسانون وزمین پرسے - اوراس کے سواکوئی عبا دت کے لائی نہیں ۔ وی زندگی ویتا اور وہی مار تاسیسوالیسے انٹریاک پراور اگر آس کے اختام کی انٹریک کے اختیام کی کے انٹریک کے انٹریک کے انٹریک کے انٹریک کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کر

نهیں آستخا تو بھر جناب مزرا غلام اطمع صاحب قادیا فی کا او ماہ نبوت کیسطرح سیّا قرار استخاب - اور کسطرے خباب مزرا غلام اطر صاحب قادیاتی کی تصدیق کی جاستی ہے۔ شریعت محکم ئیدیں مرعیان نبوت کو کذا کما گیاہے ۔ کما گیاہے ۔ دا) قال سی سٹو لُ اللہ صَلّی اللہ عَلَیْ دَسِلُوں سُکُور سُکُور سُکُور سُکُور سُکُور سُکُور سُکُور اللّیا اللہ عِلَیْ اللّیہ اللّیہ اللّیہ اللّیہ اللّیہ اللّیہ اللّیہ اللّیہ میں مرد و سرائے کے اللّیہ اللّیا اللّیہ اللّیہ

(۱) قال مَ سُوْلُ الله صِلَّى الله عِلَى مَ للهِ عَلَيْهِ وَسُلُوكَ مَ الْمُعَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُوكَ مَ الْمُعَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُوكَ مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُوكَ مُعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

رس گال سَمْنُولُ الله صلى الله عليه وسلم التحق مالليما من گاف مالليما من گال سَمْنُولُ الله صلى الله عليه وسلم التحق مالليما من گاف ما كاف من الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عن ا

كَذَابِ ابني نبوت كا وعوسك كرينك مالا نحومين خاتم الانبيار بهو ل. ميرب بعديكا بني نهيں ہے۔ "

ر آن اک میں حمال جہاں ہواں لانتیکام میافر ماا گیا ہے وہان ابنتداك اورجعنورسية المتحداز سول ابندصلي انتدعلبه وسلمراورا فمبنا وسابفهاور . تران اک اورکنت سما وی سایقه برامان لانیکامکم بوانهمه-ا ورانسط کا لله في والول اوراع أل صالح كرف والون كومنت كي بشارت ربيكي أسون حفرت مرزاصاحب كاوجود بي نبتها اور مرزاصاحب النآمات كي محمول مر نه تصیر فیوراکرم صلی انتدعلیه وسلم کے دنیا سے بروہ زمانیکے تیرہ سوسال بعد حضرت مرزا صاحب عالم وحود من لشريف لائك اوربيرا وعاوفر مات بين كم وه تتبع ني بن اورمتبع نريسي كم كومنيوخ نهيل كرسكنا . العنو أ حَه أسْلُو ا كي آیات فرآ نی اسینه ان می معنی کی حامل میں جو حضورا کرم صلحم کے زائد میں خشیں أكر كوئ نحص أج ان الحكام كيميوس (جوانيك الأفريل) ليفنورا نورسلم اور إنبيا بسابقه ا دركتب ساوى براسان لائے اور اعمال صالحه كريے توك و چسب مواعید اری تعالیٰ اسکوتیت نه ملیگی (ضرور ملیگی اور الضروروه سنفی جنت ہے۔کیونخہ وہ تمام احکام افذ ہیں شِلًا یا تَ الَّذِي بِنَا اَ هُنُوْا كَ عَلِمُوا الصَّلِيمَةِ ﴾ مَنْ لَقُهُم لَجَنُّتُ الْفِرْحَوسِ نَبْرُ ؟ خَالِلْ بْنَافِيْهَا سورهُ كهف - نرجمه مبر حولوگ اللي الاك اورتماعال كنه وه مبتث الفردو میں میشدر اس کے) سنس السنة من اس ك مرز اصاحب موقص في في فيرور شد تدمي - اوراب مزامهاحب منتبع تي بوسكي وجراس آبت بشريف مير) كوي روو بگراخ

ا ۱۰۱۰ ادراس المن تمریف کے مرحب اسمان لا توالے اور اعمال صالحے کر نیوالے يى نىق دىنى بىل توسىھ مرزا صاحب كى نبوت كى تصديق كے معنى ہم گى ۔ مُرَافِ ماحب رسالهُ تبليع نيه اس جز وتنقيح كي نسبت انبي حبت کی تا کرمن من آیات کومش فر مالیسے کسی آمیت سے مبھی آپ کے اوعا و ی تا ئیرینہں موتی <sub>اس</sub>کے نسبت زیل میں سحت کی جاتی ہے ۔ پہلی اور دوسرى من الله إن سؤلف صاحب رسال سليغ الله الكل ين كف مرو ق ولا غَفَوْنًا وَحُمًّا و رور و نساه ركوع (١) شخر ير فرماكر يدميج بحالاب كدم زاصاً کے منکرین کیے کافر ہیں۔ اس ا دمار کے صحن وعد مصحت کے لئے کور تی ت لادت كرف يرمعلوم موسح كديهودي قرآن إك اورحضومِ محترم صلعم كم منكرتم ا وركيت نتھے كه نهم مولئي ا در تورا ۾ ياك پر ايان لانے ہن جر كا في سے اِنّ باک کا رست او ہو' ایسے کہ محض تورا ۃ اک اور موسلی پر ایان لا ناکا ٹی نہیں مگر مین نوه بی ہے جو حضور برا در دگر انسٹ یارسا بقہ برا در کنٹ ساوی را کا لا ويسيع كدم زا صاصب حضور محسر معلىم كعهدمها ركسيس مدانهس وسيقح اسلے آپ کے متعلق ایا ن لانے یا زلانے کی کوئی بجٹ ہی بیڈا نہ تھی۔ اس لھے اس ایت اک کیدا شدلال سے مراصاحب کو کوئی تعلق نہیں ۔ بیانومرفینسپ فات بفتوراً وين سينعل ب افسرس كيكولف صاحب رسالة تبليع فيداس ب

کوات کا ل بین مبش فراکرکر ورون سلا نوں کو کا فرینانا جاہتے ہیں ۔ (عیادً آبا فلد) مق سوچ میں نینگے دہتہ فلدت کے کرشے ہیں بٹریتہ کھوکلیں کا فرانشد کی تعدرت ہے مولف صاحب رسالهٔ شلیغ به شلا دین که اس نیروسوسال پی کسی سطادها نبوت کیا بور اور انس کے انکار کرنے والے سلانون کی نسبت کفر کا فتو یٰ دیا بر۔ ایسا نوکوئی و افعد نہیں تبلایا ماسک بلکداس کے خلاف مبلمہ کذاب کا قاص

مبوت ابیا بور اور اس بے احاد رہے واقع سامون فی سبب سرہ مدوی ہا مر۔ ایسا تو کوئی و افعد نہیں شلا یا ماسکتا بلکداس کے خلاف مبیلہ کذاب کا وقع مے جورعی نبوت نھا۔ اورشل مرزا صاحب حضور نی کریم کی رسالت و نبوت کا قائل تھا۔ اور حضور کو خانم الا نبیا اُرمنیں سمجیتا نھا۔ اور حود کوسمی بنی جانتا تھا ۔ بعہد خلافت را نشد و خلیفہ اول حضرت سید نا اپوکم صدیق رمنی افتد تھا کی عمینہ

بعهد خلافت را شده خلیفه اول حضرت سید ناابوکم صدیق رمنی الند تعالی عینه از مدا دی بناء پرفتل کردیا گیا -ا ورشر فا مزیر کافتنل واحب ہے- احادیث نبوی جرسابق میں سخر پر ہوئی ہیں اگن سے صفرت علیمی کا اسما فی نزول النفیسیا ملام ہوتا ہے ۔ بعنی حضرت عیلی شہر دشتق کے منار 'وشرقی پرنزول فوا نمیں گئے -اور د مبال کوفتل اور صلیب کو توڑ بینگے اور ضاز پر کوفتل اور جزید کو اضعا و نینگے - اور

دمبال کوشل اورصلیب کو لور بینگے اور ضازیر کوشل اور جزید لوا محا دینگے۔ اور
دینا کوعدل وا نصاف سے بھر دینگے۔ ان مصرزا صاحب میں ایک وصف
بھی یا یانہیں گیا۔ اب آپ خووا نصاف فرمائے کہ کوئی شخص اوعا ونبوت کرکے
ا در اش کے بطلان کے صدام دلائل قطی ہول۔ ایسے مرعی نبوت کے انکا دیر کمیا
کروڑ دول مسلمان کا فرہوجائیں گے۔

یهی اعتراض ان جلد صحائه کبار رصنوان اشد تعالی علیه را جعین ا ور خلفا براشدین به وارد هو گاجنهول نے مسیلمه کذاب کی نبوت سنے انگار فرا کر اوس کوقتل کر دیا تخفار تعوذ با فشد منها) کیا به تمام حضرات کا فر ہوگئے نظیمہ کوئی مسلم میں قطعًا اس کے مان نے کیے لئے آیا وہ نہ ہوگی ۔حضورا کرم معلومًا ارتشا و سے کہ :- تُعَدِّيكُوْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةَ بِمُلْفَاءِ الرَّاسَلِوْ بِينَ الْمُصْتَكِ بِنَ وَسُن ابِنَامِ ملک ترجمه (تم برمیرسے ادرمیرسے خلفا درانندین مبتدین کی سنت لازی من ال منت كي خت مملها نون كوكياكرنا بالبيئ خود أب مشور و ديخة أن کے نبود مجی کیا آپ کروڑو کی سلا نون کو کا فر بنانے کے لئے تیار ہیں۔ ميري آيت يَا آيُّهَا أَلَلْ بَنَ إِ مَنْقُ إِعِلَتِكُوا نَفْسَكُمْ أَلَحْ لِيرِي شتشرلف کی الما ون مصعلوم و کا که مشرکین ویت پرست حضور کی رسالت و الراس كا منزل من الشريوليسيم منكر يقي - الشريك ارشا و و إلى السيم - ال بمت مرستون كوان كى حالت بين جهوڙوو- اور الميمساما نوتم اپني حالت كى اصلاح كر لو المبيل تفهار مصل فائد وب براكيفس الميغ ك كاذهار ب- معلااس سے مرزا ماحب کے ق میں کیا متحد را مرہ اے۔ چوشی و پانچوین وهیمی آیات کا بنی احدَر الخ مولف صاحب رساله نبليخان أيات سے بنوت غير تشريعي كاسلىد نابت كرتے ہي۔ حالا نكدان آیات شریف میں معاصب شریعیت و کتاب رمولوں کا ذکر ہے۔ اور مرزا صاحب لواس فسيم كى نبوت ورسالت كا وعارنهي ما وربيسلمد سي كداب كوئي سياحب شربيت وكماب رسول مذاليكا -اسسية نابت بواكدان إيت شربيف لعلن ا نبياد سابقة صاحب نثر بعيت وكنياب او رحضو صليم كي ذات سيم تقا-أيت نمر (4) كُلَّمًا أَلْقِي الزاس أيت شريف كاي مرزاصا حب يت . قطعًا تعلق أي الميونكة حنور صلى الشعابية وسلم قيا من أكب كير بيا تشهرونذ برناكر

. سيج گئے آتپ کے بعد کوئی بشیروند پر نہیں استخا (اس کی بحث آ کے کرزیکی)

غرض کد کسی بیت سے مذحفرت مرزا صاحب کاتعلق سے نہ مزراصاحب کے انجار سے ایان کا خطرہ ۔ ملکہ حسب نقاید ال سنت وابجاعت انتخار ضروری ہے۔ ور زر کئی آیات قرآن کا انٹارٹا بہت ہو گا ما ور بیر کھر ہے۔ آیات مرقومہ كے بيرمؤلف صاحب رسال مبليغ و قال سرحلُ مُوَّ مِنْ هِنَ الله فِرِعَوْ نَ مَبَهُمُ الْيُ احْرِهُ مِرْمُهِ الْإِنْ تَحْصُ فِرعُولُ فَي جَاعِنْ بيس مع حواينا ابان حصايا موانها كمنه لگاكه كهائم السيخف كوفتل كرتيه موجرا فتركواينا رب ابنامے - اور ابینے دب کی نشانیا ن می تھارے اس لا اب اگریہ جُمعةُ ما سيع تو اسكى حبيعةُ كا وما ل اسمى يرْسيًا - ا*كرسيست باسم توحيل حبل علما* 

كا وه وعده كريامي ضرورتم برياليكا جيشهم صدينيمز باده مجهواً بوانسداكي برایت نهیر*کرتا" کی آمیت مثیل فرماکر بیتخریر فرایا ہے کہ* م خدا مینوالے کے فرمستا دوں کی کلا ٹیس کر ٹا اور اون کی نیمٹنا

ا وعقل سي كام نه لينامشوجب سزا كے البی ہے۔ خالتی خدا پنجالے نے ا کی۔ مردمؤ من کے ذربعیاس کلہ کا فیصلہ مذربعہ آمیت مرفومہ فرالجز ب-اس قرآنی فیصل سے یہ معلوم ہو اے کہ مؤسن کا کام برے کہ وه ما ن ليزم ان ليني مين نعضا ن سم - ما شيخ مين نعضا أن نهين -ا درمهی موسی کے لئے سیف ساکٹر (

ہے ۔ کیس اس قرآنی نصیلہ کو ہم صفرت مرزا صاحب رحمته انشرعلیہ کی دعووں سے تعلق کرکے دیکتے ہیں تو صاف معلوم میو تاہیے گیاسی قرآنی فيصله كي بوجب بي بهتري كريم الالي قسمشر بعيت مي حجت مع

لبيس حفرت مرزا صاحب رحمتها مثرمليه وعلسييه إسلام تهجي مثرعي قب کھا کراسطی اینا دعو می میں کرتے ہیں ہے والمتريم وكشي نوح زكرو كارب بے دوست آئے دور باند زاسگرم "رجمر - الشركاقهم ب كيب خدائيتا في كى طرف سے ندخ عليه السلام ك كشتى كاطرح عداب البي كاعرقابي مستخلوق خدا كومحوظ ركيني كيلغ الم مول حرشخص مرى كنتى سعددرر سكا وه برنصيب مي ان تام الكام قران سے بى ايك حكم ملناہے كه فوا ه مرزاصاحب سيتے برل حوا وحموست المرمر المالي النبي مي مع -الرمر المال جهولے میوں اور ہم ان کویان لین تو حورثے کوسیا مان لینے سے ہم گائے میں بہیں رہیں گے کیونح قرآن میں ہے کہ وَمَا کا نَ اللہ ليضيع إيما نكواتً ( لله ما لنَّا سِ لرؤم عَيْ مَ حيوه ترجمه الشرتهارے ال لینے کو نسائع نہیں کرنیوالاہے ۔ الترارگوائی شفقت اوررحت كر نبوالابي

کس ہم صفرت مرزا صاحب کو مان کر گھا نے میں نہیں رہتے اور ہی ہمارے اسٹر کھیٹ تبلیغ کا مقصودے۔ انہا۔

ایت مرقومه نمبرانموجر و و بحث سے بالکل غیر متعلق ہے کیونکہ فرعون نے معجزات دیکھنے کے با رجم و حضرت موسلی کے نشل کی مٹی ن کی منتی فرعون کی بہاعت سے ایکٹ شخص پوشیدہ طور بر ایکان لایا ہوا ننما ، اس نے عول کم

رنصیت کی کرمفرت مرسلی کافتل امناسے، کرکمانہوں نے انی رسالت رمعیزات دکھلائے جس کی کوئی ترویر نہیں کیجاستی۔ تمام ساحروں رغالب سكنے إورسا حرايان لائے -اس صورت ميں تو جا ہے ايان لاكه فه الاليكن ا بکا قتل کسی حالت میں ورست تنہیں ہوسکتا۔ ان کی سیا فی کا ثبوت اون کے وكهلائب بوئي معجزات كيسواا ورمواعمة يهي جن كاوه أطهار فرمار متع بي اگر مجے ان کے معرزات پر اعتقا دنہیں ہے توصیر سے کام کے بھواعید کامجی إنتظار كركے -اگر وہ سيح ہن تو خرور وہ بھي آكر ہيں گھے فيل من عبدت المنا ہے۔ کا بہا ل کون حضرت مزراصاً حب کوفتل کر راہے جس کی نسبت مواف صاحب رسالونبليغ لوگون كونسل سے منع فرمار ہے ہيں ۔ وہ كونسا عسائے وك و پرمضی کا معیر و مرز اصاحب سے مشایدہ فرمایا گیا جس کی نبار برمز المنا کوخما ومخوا ونبی سنوا با مارا ہے ۔ اور مرزا صاحب کے وہ کو ل سے مواعید تحے جس کی نیار پر نہ ماننے والوں پر قو م فرعمہ ن کی طرح (حول قبل میزیڈ ک زمين مين رمبنا غرقاب بونا دغيره) عذا إلت كانزول بوا- عالات مبينة حق موسى كوبهم بهال مرز اصاحب سيستعلق كركے ديكتے ہيں نو بيمعلوم ہرتا ہے مرز اصاحب کا صرف ۱ دمادی ا و هادمے - اور حالات حفرت موسلی ہے کوئی ملق نہیں باتے تو سے مرزا صاحب کو ملا ولسل کسطرح ا نا جاسکتاہے (اس کی سبن مفصل من الكرام يكي ب) قسم شريعيت بين في القيفت مجت يريكي مرزا مهاحب كي تسريضور اكرم صلى الشرعاب وسكم مي نسمرا وراحكا م قرآ في سينية مے جفرونسم سے راتے ہیں کہ تیامت استفت کا کا کھرندہ کی جنگ

۱۱۰ عینما بن مرغم اسمان سے زول نه زائیگے۔ (اس مدیث کو پہلے کے جہابر)
اور مرزا صا ب اس سے انجار فراکرخود کو سیح موعود قرائے ہیں۔ اور
حضور انور صلعم سیح موعود کے حبتقدر علا مات فرائے ہیں ان سے مرزا صلا،
میں ایک علامت سمجی ہم نہیں انتے ہیں۔
ایٹ ایک علامت سمجی ہم نہیں انتے ہیں۔

ا نشر پاک فرمانا اسے کوئیں نے نبوت ختم کر دی اورسلسلہ رسالت مردہ کر دی اور سلسلہ رسالت مردہ کر دیا اور حفول فرمانت مردہ تنام احکام قرآئی وا حا دیش نبوی کے خلاف خرد کو نبی جانتے ہیں اور دنیا کی تنام احکام قرآئی وا حا دیش نبوی کے خلاف خرد کو نبی جانتے ہیں اور دنیا کی تنام مسلا نون کو کا فرسیجے ہیں ۔ پھرآپ فرمائے کے مرزا صاحب کی قدر کا سرکا عندار کیا جاسکتے اور کس طرح صحیح مان کیجائے۔ ایک منٹ کیلے سمجی ایک نیجائے۔ ایک منٹ کیلے سمجی ایک تنار کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا ۔

ا صفور متلم حب و نیاسے بروہ فرمانے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حَدا مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

جوہ ہوں کی سلامتی دیجات کیلئے مسلم منے انسان وجن دونون گروہوں کی سلامتی دیجات کیلئے والی اس کیلئے موان ایک اس کیلئے موان ایک است کی سلامتی کی دعوت ویر ہے ہیں۔ کیا ایک غلام کے لئے آقا کے اس ایس مار میں ارشا دیے بعداس طرح جدا گار کشتی نباکرا قالی امت کو اپنی کشتی ہیں سوار ہوئی وعوت دینا دیا ہے۔ (ہرگزشایان شان نہیں) محموم محمود ہی ہے۔ اور ایا نایا

مُركِف صاحب رسالهٔ تبلیغ كا بیرارشا و كه : " أگر مرزا بهاحب جهو گے مبول اور ہمران کوستےا مان لیں توجہو ژ كوستيا اپنے سے ہم گانے ميں نہيں رہي گے ۔ كيزكمہ قرآن بي ب ك دَعَا كَانَ إِنَّهُ ليضيع إيها نكور الله يك تماريماني كحيضائع كرنبوالاتنهن یوری آیت کی لا د**ت کے** بعد مولف صاحب رسال سلیغ کے حمت کی يقت كب نقاب بهو جائيگى - بورى آيت ح سَيَقُولِ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا زَلَّهُمْ عَنْ قِبُلَتِهُمُ كَا لُوْ اعْلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمُشْرِقُ فَ الْمُمْ بِ مِهِلُ يَهِلُ كُونَ لَّيْشَاءُ الْيُ صِرَاطٍ كُمُسْتَنِقِيْمٌ ﴿ وَكُنُوا لِكَ جَعَلَنَا كُولًا مَّنَّهُ قُرِسِطًا لِتَكُو مُوَاتَّهُمَّا عَلَىَ ١ لِنَّا سَ وَ كُونَ لُ الرَّسُولُ عَلَيْكُهُ سَمِّعِنْلُ ١ وَمَا جَعَلْنَا الْقِيْلِةُ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِمَعْلِومَنَ يَتَبِعُ الرُّسُعُلَ مِمْنَى يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْلِمِ \* وَإِنَّ كَانَتْ لَكِيْمَ لَكُواكُ كَانَتْ لَكِيمَ لَكُواكُ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ لَكِيمَ لَكُواكُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ هَدَي الله عَلَى الله عَلَى الله ليضيع إِمَا نَكُو وَقُ الله بِالنَّاسِي كَ قُونَ الرَّحِيْنَ } و سراء لقر ترجمه . (ب توبير توف لوگ خرور كينيك كه ان سلانول كوان كيما بق فبله مير (جربيت المفدر) من طرفته منه كرت يميم إن ناي يرلد بالاستعراض التبيعية والمراب الن ووالية مع فر ما ویکی کرمشرق ومفرسه الشدی کاست سی کوجات است ساز را مست

الما الله تیا ہے۔ اور میں نے تم مسلما زن کو ایسی جاعت بنا دی ہے جو ہر بہلوکو منها بنت اعتدال پرہے تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقا بلہ میں گوا ہ رہو اور منهارے رمول منہارے رمول منہ اللہ میں دو ور میں ۔ اور میں منا در میں کے تماکہ بمر معلوم بروجائے کہ کون رمول بنتہ منہ اللہ منہ وسلم کی اتباع کر تاہے۔ اور کون پیچا جنا ہے۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا منحوف لوگوں کے لئے بڑا سوجہ ہے۔ گرجن لوگوں کو ایشہ کا برایت منہ فرائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا منہیں ہے کہ متمارے ایمان کو صالح کے برایت اور تن تعالیٰ ایسا منہیں ہے کہ متمارے ایمان کو صالح کے دور تا میں کون میں گرمین و مہرای ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا منہیں کون میں گرمین تربیف میش کیگئی معنی طلب اور تا کہ کا میں کون میں گرمین تربیف میش کیگئی معنی طلب اور تا کہ کا کہ کا میں کون میں گرمین تربیف میش کیگئی معنی طلب اور تا کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کے کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کر کی کی کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی

ا دعاد کیا تمااستدلال میں کون می تامیت نزید بہت کے مغی طلب
کیا بیان کئے گئے۔مقصور بیان تو پیشما کہ اگر جموٹے نبی کو مان لیس اور امیر
ایان لادیں تب بھی ایان ضائے نہیں ہوتا ، اور استدلال میں ایت مزومہ
کو پیش فرایا۔ یہ آیت شریف تو تحویل قبلہ سے شعلق ہے۔ ارشا د ندا و ندی میر
سے کہ شویل قباسے آیا ندار وں کا ایان ضائع کرنا مقصور نہیں۔ کو نکالٹر

موہ میں مرایا۔ بہ ایت مریف کو حمد یں مبارسے معنی ہے۔ ارتباد نداوندی میں سے کہ سخویل خبار سے ایک براروں کا ایک ن انتقاب کے کرنا مقصود نہیں۔ کیوندائشہ پاک برائیفین و مہر یا ن ہے۔ ملکہ یہ نمشا رہے کہ منحرف اور ندیدب اور مناتب کا متعان اور آزمائش ہے۔ اور سیخریل قبلہ ان کے لئے بہت شاق ہوگا۔ رسائن شامنی میں مولف صاحب نے یہی طرز بیا ن اضغیاد فرمایا - کم علم اور حبلا کو مولا ناکا شامنی میں مولف صاحب نے یہی طرز بیا ن اضغیاد فرمایا - کم علم اور حبلا کو مولا ناکا

بہ طرز بیان تذہرب میں ڈالد نیجا۔ ای کے از الد کے لئے بہ رسالۂ نور حق بھا گیا ہے۔ مبلغ کا تو میر کام ہے کہ وہ اپنے فدہبی تخیل کو صدا نت کے ساتھ بَ جَاعِلْیٹِ مَا اِکْ السِلاجِ کے تحت بیان کروے۔ اور ہرمجت شک وہ

سال پاک اورصدا نت پرمبنی ہو تا کہ اوسپردار دگیرنہ ہوسکتے۔ کیا مُولف رسالہ تبلیغ کے نظر بیکے تحت اگر کوئی سلان قسم کھاکر میکیے کہ دونبی ہے تو کیا کوئی سلان اس سے ابھار میر کا فر ہوجائیگا۔ اہر گر نہیں ورنہ نظام علم رېم و مرېم مو جا سُگا - ا ور شرخص نبوت کا د عاکرے گا - ا وستجول اور رېم و مرېم موجا سُگا - ا ور شرخص نبوت کا د عاکرے گا - ا وستجول اور جبولول من تميز كا كوئ معيار إقى ننبي رسكا ببهرحال مُولف صاحب رسالًا نىلىغ ئى مجىت كىسى حالت بىي مى تىسى تېمىس بوسىتى-نىلىغ ئى محبت كىسى حالت بىي مى مولاً انه ابك حجت بيتيمي قرائي سيحكه وَ مَاكُنّاً مُحَ نَبُعَثَ سَ اللَّهِ ﴿ تَرْجَمِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عذابات نوسلانوں برٹوٹ بڑے ہیں لیکن خدا کے دستورکے الم بم عذاب س كرتى" موا فقي كسي رستول كاينة نهيس أنحتا مرزا صاحب المحيني اسكاجواب سابق میں ا داکیا گیا ہے کہ حضور سید امتحرا ارسول الشرصلی الشرعلیبوا لہ وسلم جله عالمون کی برا بت کے لئے شیرہ زبرا وررحمت للعالمین ناکر صبح کئے مِرِيرَة بِ خَامِمُ الانبياء شف - اور أب كي بدكوري نبى آنيوالانه تعا- امر مِرْكُدَة بِ خَامِمُ الانبياء شف - اور أب قبامت كك كے ك تغيروندر مصاب ك اس سنت اللي كر عت البي تبامت کے جمدوا نعات اور غذا اِت کی بیش گری فرما دی سی صحاح سنند اور دوسرے احا دیث کی کتابین سھری بڑی ہیں۔ اور و میش کوی لفظ بہ لفظ صحیح مورسی مع - و ما يَنطِق عن الهوى ان هُو ( كا وَحَيَ يُوْجى - ترجمه-آب اين حوائن سے كيمينين فرمائے مگرو حى ير "اس

خِت کے اختیام کے بعد اب حضرت مزر ا صاحب کے تشریف لانیکی کیا ضرو<del>ر</del> ربى - الله يك كارشاد كه انْ هُوَ الْأَ نَلْإِبْسُ لَكُوْ بَيْنَ يِدِي عَلَا يَبُ مِنْهُ لَا مُ سورهُ الله عَلَيْهِ مِحْمَر رسول النَّرْصلي التي عليه وسلم تمرود كوعذاب شديدسسے ڈرانيواليے ہيں'' قرآن ايک ميں اور کئي آبات ہن جس مليں سے کھہ نواس سے پہلے ذکور ہومکی میں ۔ا ور کیجہ پنجو ف طوالت نہیں تھی گیا ہیں۔ اس اشدلال کے بعد مُولف صاحب رسالۂ نتلنع نے سور کو آ ل عمران می سَ تَنَا إِنَّنَّا سِيمُعَنَا كِي أَينَ شَحْرِيرِ فر ماكريهِ ا وعاد فر ماليسمِ كَداس ا وعار كومجِع للرربر بورب يقتن كے ساتتہ احدى جاعت كے سواكو ئي اسلامي جاعت تنہیں موضعتی کیونکہ جاعت احری نے اسلام کے در دمند تنی خواہ منا دی و مرا د مرزاصاحب سے میں ہے۔ رسالہ نورخی) کودیجھا اور اسکی مدالم سنس اور اوس کو مان لیا کی آیت مرقومہ پوری حسب ذیل ہے : ۔ سَ تَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مَنَا دِيًّا يُّنَا دِي لِلْا ثَمَانِ أَنْ الصَّا بِرَ بَكُوْ فَا مَنَّا مَ تَبَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُكُ تُو بَنَا وَكَفَّرْ عَنَّا سَيًّا تِنَا وَتَوْتَنَأ مَعَ الْاَبْرُ لِرْسَ تَبَنَا وَإِينَا مَا وَعَلْ تَنَا عَلَىٰ مُ مُسْلَفَ وَلَأَيْخُأَا لَوْ مَرِ الْقَلْحُةَ \* ا تَكَ كَ لَغُلُفُ المِلْيَعَادُ \* فَاسْتَبَعَابَ لَمُهُمَّ ىَ تُهُمُ ۚ إِنِّي كَا أُ ضِيعَ عَهَلَ عَامِلِ مِينَكُوْ مِنْ ذَكَرِ ٱ وَٱ أَفَىٰ

رَ يُحْمَمُ الْآَيِّ كَا أَ ضِيعً عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُوْ مِنْ ذَكَرِ اَوْا نَيْ اللَّهِ مِنْ أَوْ اَنْنَا اللَّهِ فِي الْمَا اللَّهِ فِي الْمَا اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ال عمران عنده الملا و الله عنداله المثارة و الله عنداله المتواب التواب المتارك المتارك المتارك المتارك المتارك المتارك المتراك المراك المتراك المتراك

تکلیف دیگئی اور میری راه بین جها و کیا اور شهید بهرنگئے۔ ضرور اُن لوگول کی کا خطا میں معاف کر ووگا۔ اور طرور انکواییے باغوں میں داخل کر دھیا جن کے بنچے نہریں جاری ہوگئی۔ یہ استدکے پاس سے بدلہ ملیگا۔ اور استدی کے پاس اچھا پدلہ ہے "

اس آبت شراف کانعلق آن صحائهٔ کهار رضوان افتد نعانی طیم الجمسین سے ہے حتی رول انٹر سلی افتر علیہ وسلم کو دیکھا۔ آب پر ایمان لاکئے۔ آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ گھر بار۔ مال و منال اور وطن جبور و گئے۔ برر جنین واحد میں لڑے یے حضور محترم صلح بر مان نثاری ۔ گھروں سے نکال دیے گھے۔ میں لڑے یے حضور محترم صلح بر مان نثاری ۔ گھروں سے نکال دیے گھے۔

مؤلف صاحب رسال مبلغ نے بریمی تحریر فرایا سے کہ ہ۔

" جن لوگوں نے موعود کو مان لیاہے دہ اس کشتی میں موار
ہوگئے۔ اور اون دوسر سے بھائیوں کو جو نہوزاوی کشتی میں سوار
نہیں ہوئے آب کہ جعنا میں مدا دیر ہے ہیں۔ اورا دننہ کے وقام
وَ یَا تُو لَحَتَ مِ جَا کُم وَ عَلَیٰ کُلُ صَاصِرِ کَا نَبِن مِن کُلُی
فَرِیا تو لَحَت مِ جَا کُم وَ عَلَیٰ کُلُ صَاصِرِ کَا نَبِن مِن کُلُی
فَرِیا تو لَحَت مِ جَا کُم وَ عَلَیٰ کُلُ صَاصِرِ کَا نَبِن مِن کُلُی
فَرِیا تو لَحَت مِ حَالٌ کُلُ مَنا فع کَھیم ۔ ترجمہ آکمیں گئیرکو
لیاں بیا دہ یا ۔ اور ہرتسم کی سواریوں پر دور درازرا ہ سے مجن کے
ایفاد کے لئے دست بر ماہیں۔

ا آیت کا تُو کَ بَ جَالاً مر تومسے بڑمنے والے کونفیناً پیزیا موگا کہ یہ آیتِ شریفِ عاص مزراصاحب کی شان میں نازل ہوئ ہے اور

و مائس کے لواسونوت لوگ ایکی نبوت کی تصدیق کے لئے ہرتسم کی سواریو کے پاس فا دیا ن کو چلے آوننگے ۔ کیونکہ آمیت شریف جس مقامرے تحریر زمانی كُنُى بِعِيرٍ اور مُولف صاحب رسالهُ سليع كا الفاءكے لئے دست لد عاربواطر حتاً مرکورہ ا موریر دلالت کرتا ہے ، کیا مؤلف صاحب رسالہ مبلیغ کا پیطرز تحریر یُوری آیت مرفز مرزبل کی تلاوت کے بعد وقا رکو قائم رکھ سکتاہے۔ کیا کوئی إتصاف بينداس طرز بيان كوينيد كريكا يبرگرنهيس ى شَيْئًا وَطَعَ بَيْتِي لِلطَّالِّفِيْنَ وَ الْقَاتِمُيْنَ وَالرَّكِّ لِعِ السَّيْحُ ﴿ وَ أَذِّ نَ فِي النَّاسِ مِا لَجِ كَا تُؤك رَمَ عَالًا تَعَلَىٰ كُلُّ ضَامِرٍ بَّا نِينِ مِنْ كُلُ فِجِّ عِمِينِي إِليَّتُهُ صَلَ قُلْ مَنَا فِع لَمْ مَ رَيَّنَ كُرُو اللَّهُ الله في أيَّا مِرمَعُلُو مَاتِ عَلَىٰ مَا سَنَ قَهُمْ مِّن بِهِ هِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ مِكُو أَمِينُهَا وَاطْعِوْا الْبَالِينَ الفَقِيرُ ، سُرِرُهُ جَجَ : رَحْمِهِ- اور نے ابراہیم کوخانہ کعبہ کی مگہ نبلا دی ۔ اور حکمہ و ماکہ مہسے ساتھ ہے حزار نشر ک ندکر نا۔ اور میرے اس گھر کوطوا ف کر نیوا کو ت اُور نماز ٹریم آڈ دالوں کے لئے اک رکھنا (اور بیمی حکمد ماکہ اے ایراہیم) کوگول می جے کے ذمن ہونرکا آعلان کردیجے کہ "اکہ لوگ تھارے یا سی کھے کے لیے" بها وه یا اور خربی اوشینول برسمی دورورا زرا هول سے اپنے فوا کی کے لیے تا

متصطبكه ميد الرسل سمردارا ورخاتم الاميارين اورصور تحدالرسول سنسلم كعيم كوئن نهين اسكتا ہے اور مرزاعلام اظرصاحت ميسے محدی میں اور نه نبی اور نها کو انسے بی مردرت ہے اور ترحب عقائد الی سنت و مجاعت نجی ننو کے بوایان اقی رہ مکتا خواتم نئه الكتما ب

' يَا يَجْهَا الَّذِينَ } أَمَنُو التَّقُوا لِللهُ حَقَّى تُقَاتِهُ وَكَمَّ مُنَّهُ تُوبَهُ لَمِنْ فَاعْتِهِمُ إِلِعَبِلِ اللهِ حِمِيْعًا قُلَا لَفَةَ قُواْ وَالْحُرُو وَالْعِمَ اللَّهُ عِلْيُهِ إِذْ لَكُنَّةُ أَعْلَاءٌ فَا لَّفَ مَنْ تُعْلِّو مَكُمْ فَاصْبَعَتْمُ مِنْغَمَتُهُ احْجَاناً وكُنَّمُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ مِن النَّارِ فَا نَقَلَ كُوْمِنِهِ أَكِنَ اللَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالُولُ تَحْمَتُهُ فِي نَهُ مِرِرُهُ آلِ عمران يَهِ مِن مُدكور دمِس الشُّرتعاليُّ في الفيت وأتحا دكر اكان والون كيے لئے نعمت فر اكر بياحها ل حبلا اكتربوقت تم لوگون من إنهي عناً ودشمني تفي أسوتت من ليرانونضل واحسان تنهارت فلوب مرا الفت سدا كركي شتك أحوت قائم كرد ما اگراسطرح تمائي قائم ندكيجا في توتم لوگ جي دوزخ كا اندين موجات بس تم سنعمت عظی کونه چیوژواور اسمی اختلا فات نه سدا کروا ورا مشراک کی اس ( قرآن اک واتراع حضورت الموجود ات) کومضبوط کمرشے رہو ورز تھا کہ گئے تھی د وزخ نیارینے بیمائیوغورکرواو را نصاف سے کا لود کموفراک کرم کونزول فرما سال سےزا روصہ ہوناہے۔لاکھول علماداولیاوا فیصلحاد مختبن مفسرت أحمك كي نيحفرت مزرا صاحب كي طرح خلاف جاع امت قرآن إك تي تعر ونف نه مولا كياصحابه والبين وتبع التابعين رضوان الشعبير مبسر بسيزيا وه كوئ اورتني مطالبي معانی قرآن پاک كسيمجنر كادعاد كرسختي ہے اور وہ ا دعار حق جانب ہوسكتا سے صواور گ

خراصلات کوئی مدیرتیل کی وجامت برح مدین جرافتلاف بریابرگریا ہے۔ اسکا ان م کسی ا رسکا کو اختلفوا مِن بعدل ماجاء هم البتینات کے کون مور و بور ہے ہیں۔ بشدا البی اضلاق کا وقت بین مسکلان کم وربو رہے ہم کیا کروڑون سلانونگوشھی بھرجاعت مزا کرے جاری اگرہ اسلان فاج اسکی ہے تجا اس کے کموجو وہ اختلاف کومٹا یا جائے مزیافتلافات بیدا کئے جارے ہی تعقیمہ اُسکہ یک عُون اِلَی المحینہ کے خوا مار نبوت کے ہارے اور آبیدے آبا واجدا و بلاا خیلا محالم کا صلعہ مے خاب مرزاصاحب کے دعار نبوت کے ہارے اور آبیدے آبا واجدا و بلاا خیلا محالم کے میں عقیم کا مدا تھا ہوں ہوئے تھے کی دن عقر خدا کہ دیش میں ہمراکی نئی بات گرا ہی ہے) اس حد دیتے ہے ہوئے تھے اور ایسے از اور ایسے کیو کہ اور کردیوں میں اسکار کردیوں کے کہ کہ اس حد دیتے ہے اور ایسے ایس ایس میں از اور ایسان کے کہ کہ کہ گرا

كامرف ايك بى داست اورگرام كے مزاروں مه جنگ بفتا ودوملت بمدرا غر رو بند بخش اور وملت بمدرا غر رو بند بند جون مدند برحقیقت رو افسانه زوند بازگا ورت العرسلا بازگا ورت العرسلا بازگا ورت العرسلا بون وعال ابونکه خوا با العرسلا کواسو محمنه بررسند كی توفیق عطا فرها اور نوری سیسلما نون كے علوب كومتوركرا وركن با بهي احسانية قرقي الدر حرق سيسانية الله محمد الدر حرق سيسانية الله محمد الترامية الله محمد الترامية الله محمد الترامية الله محمد الترامية الله محرا معين برحمتك با احتمال الترامية الله محرا معين برحمتك با احتمال الترامية الله محرا معين برحمتك با احتمال الترامية الترامية الله محرا معين برحمتك با احتمال الترامية الترامية الترامية و الترامية الترامي

سيدا ولياً وقاوري كِنْ الْكَرْتُ سِتَرَبِّكُنْهُ

المرقوم والمرتب كافستام

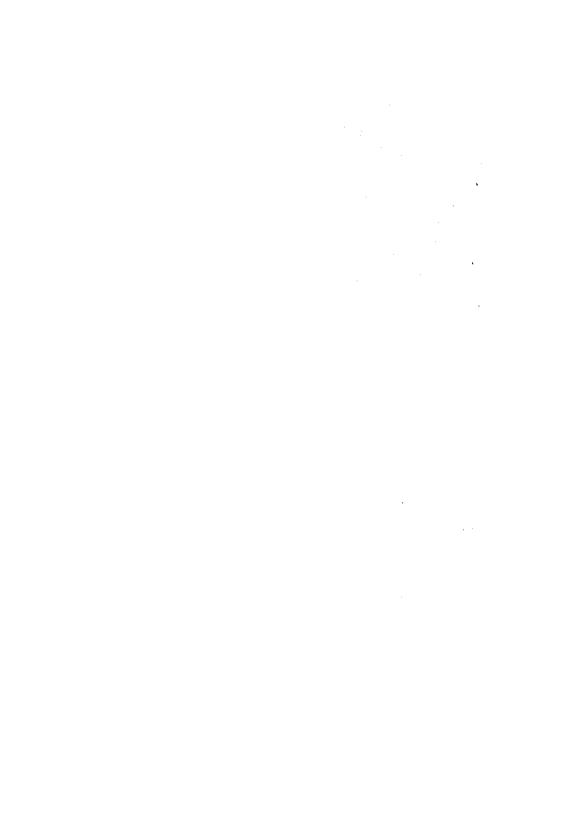

भवर भिष्ठ

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of banna will be charged for each day the book is kept over time.

16 JAN 937

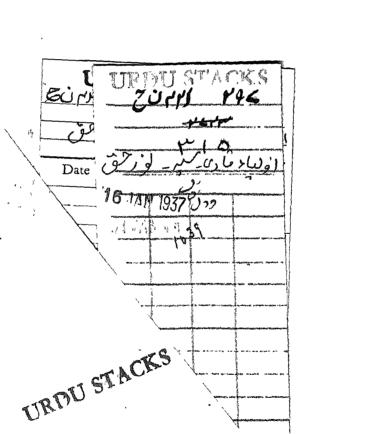